

نشی سکھدیو پرشادسنہا بسمل آلہ آبادی دل میں طرح طرح کی شنا کئے ہوے میٹھا ہوں ذوق و شوق کی دنیا لیے ہوے

المتحل اله آبادي نثاكر وناخدات من حضرت فوح ناروي مقرب مرابع المادري الم きょうきょけらしいいにしろん الدُّسِرُ " جاند" (أروو) المآباد وركن ادارت" ادبي وشا" لا ور Jacob Color 1001 الترين ورس ا الرآياد

(مولانا صتى بكهندى)

کلام متخب حذبات برل

مصقا جو ہر سئین ول

زاخدائے من صفرت وق ناروی)

ہوٹر یائیں گر کو نجھ کیاں سینے گیں دل میں

بوٹر یائیں گر کو نجھ کیاں سینے گیں دل میں

بورے ہیں وہ اور خبریات کے حذبات مردم میں

گوں میں ہیں۔ نامیا جول میں یاں صوب عناول ہیں

گورے خبریات خسن و عملی نے جا بے سبل میں

(مولانا عربیز کلمنوی) خصے دیوان رنگیس گل بدائن زبے جذبات سبل سیر گلشن سبع موبا

| 11/1                          | pr                                                                                                             | The immediagle allowing on a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                     | دان    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                               |                                                                                                                | Control and Contro | and the second second | فن كخر |
| Memberahan disebut pengerahan | allar isti kan ing mangangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan p |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | خ اخ   |



منشى بشيشر ديال صاحب



فيلهمخرم

میں اچنے ناجیز کلام کے مجموعہ موسوم " جُذبات البہل"
کو دست بسنہ بہ صدا دب خدمتِ عالی میں نذر کرکے اُمیدر کھتاہوں
کہ آپ نطف اندوز ہوں گے اور میری محنت کی دا دویتے ہوئے
دُعا دیں گے کہ میرا کلام قبولیت عام حاصل کرے۔
جو ندم جھائیں کبھی وہ اس مین کے بچول ہیں
آپ کے بیش نظر باغ سنمن کے بچول ہیں

آپ کا فرمانبردار فرزند شکھدیو پرشاد سنهائیتل اله آبادی شکھ لواس یمیٰ بورالآباد، وجے وشمی السافیار

# مذات بل قررس مع مضا على

| Par | 0 0 0                                  |                | <i>a s 4</i>  | انتساب                               | •          |
|-----|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| 4   | ٠٠٠ عالم                               | مج بان كورث لا | سرعبدالقاورا  | مه از آنر بیل جبیشر                  | · - 1      |
| 15  | 4 4                                    | * # #          | ، از کنھیالال | مرت نشمل الدآباد كا                  | er _ r     |
| 14  | •••                                    |                |               | مات                                  | 11 - m     |
| 14  | ** *                                   | 4 2 4          | * * *         | ا - فلسفة مستى                       |            |
| ra  | ************************************** | a à s          |               | ٢- سمحتا مبول                        |            |
| 44  | • • •                                  | a              | <b>8 8 8</b>  | ۳ - بنارس                            |            |
| r9  | 4.0 6                                  | <b>@ P 6</b>   | <i>.</i>      | ىم-منفرق<br>ظىمىي                    | <b>,</b> • |
| mm  |                                        |                |               | طسين                                 | الم – الا  |
| ٣٥  |                                        |                |               | ا - بشری کرشن                        |            |
| ٣٨  |                                        |                | • • •         | ۲- جمنا جي                           |            |
| ٨.  | <b>.</b>                               |                | ئى            | ٣- ما تا گاند                        |            |
| ۴۲  |                                        |                | نېر و         | ٧- جوا برلال                         |            |
| 44  |                                        |                | برو           | ۵- موتی لال ن                        |            |
| 74  |                                        |                |               | ۴ - لو کما نبیه نِلک                 |            |
| 46  |                                        |                | ى             | ٤ - شوق آزاد                         |            |
| 44  |                                        |                |               | ٨ - نالة تؤم                         |            |
|     |                                        |                |               | 4 - عهد طفلی                         |            |
|     |                                        |                | شام           | ۱۰ - برسات کی                        |            |
|     |                                        |                | د وتبتل       | اا – مكالمهٔ صيّا ،                  |            |
|     |                                        |                |               | وليات ر                              | ه _ ع      |
|     | •••                                    |                | ں' معاشرتی )  | ر<br>دافت ( اخلاقی <sup>عمل</sup> کو | Б _ 4      |

| See . |     |      |           |          |    |        |                    | 19       | ما      | تو      |         |            | 4        |     |                     |                     |             |      |
|-------|-----|------|-----------|----------|----|--------|--------------------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|-----|---------------------|---------------------|-------------|------|
| •     | ,,  | 00 ( | 00 14     | •        | •• | eð.    | **                 | **       | *       | بادي    | -       | ,          |          |     |                     | يشى سكه             |             |      |
| P     | **  | 08   | 45 01     | ,        | •• | 01     | 69                 | of       | af      |         | e!      |            | صاح      | يال | شرد                 | عی رستند            |             | - 10 |
| 4     | st. | ed . |           | • •      | ,, | ••     | u                  | æ        | of      |         | a/      | غادر       | وسيرال   | ممر | م<br>مرکسر<br>مرکسر | رميل م              | 7.          | -    |
| 14    | d   | # .  | . "       | a†       | ** | **     | o#                 | "        |         | کی ۔    | ئ ئارو  | الور       | المرت    | 400 |                     | خدا۔                |             |      |
| 14    | 41  | *    | <i>p1</i> | 'n       | •• | **     | 4/                 | u        |         |         | n i     | **         | .,       | •   | · C                 | ارسم                | 9 -         | - 0  |
| 44    | "   | 21   | ,,        | ,,       | •  | er<br> | A4<br>DESTRUCTIONS | 41       |         |         |         |            | ,<br>,,, |     | -                   | دائے م              |             |      |
| 20    | #   | *    | a.f       | ,,<br>,, | 6  | 10     | ST<br>TA           |          |         | 7       | <b></b> | <b>o</b> t | •        | 1   |                     | سری کم              |             |      |
| No.   | , # | p.   | øi        | 18       | 7  | -11    |                    | P        |         |         |         | *          | •        | -   |                     | iev                 |             |      |
| 2     | 00  | o    | ,,        | 4        |    |        |                    |          |         | ₹<br>** |         |            |          |     |                     | ه طریق<br>میکر ایست |             |      |
| NA    | N   | **   | **        | 1        |    |        |                    |          |         |         |         | ·· 9/      |          |     |                     | يُدُّ تُ            |             |      |
| 44    | ,,  |      |           |          |    |        |                    |          |         | /.      | •       |            | ••       |     |                     | إكماش               |             | *    |
| 01    | ,,, | ÷ •  |           |          | •  | ,,     |                    | <i>.</i> | # J. 20 |         |         |            |          |     | 400                 | پرطفا<br>س          |             |      |
| 00    | u   | ,,   |           | ••       |    |        | ••                 | ••       | •       |         | ••      | **         |          | 6   | •                   | ميادو               |             |      |
| 414   | ,,  | •    |           | •        |    |        |                    |          |         | •       |         | **         |          |     |                     | بردار<br>• •        |             |      |
| 44    | *   | ,    |           |          | ,  |        |                    |          |         |         |         |            |          |     |                     | منطار               |             |      |
| AD    | •   | •    |           | ••       | •• |        |                    |          |         | •       | •       | •          |          |     |                     | سياد                |             |      |
| 1.1   | •   |      |           |          |    |        |                    |          | •       |         |         |            |          | _   | ••                  | براغ                | > -         | 16   |
| 1-4   |     | •    |           |          | "  |        | •                  | •        |         |         | •       |            |          |     |                     | صور<br>د د د        | , -<br>,    | IA   |
| 177   |     |      |           |          |    |        |                    |          |         |         |         |            |          |     |                     |                     |             |      |
|       |     |      |           |          |    |        |                    |          |         |         |         |            |          |     |                     |                     |             |      |
| 114   | •   |      |           | ٠        |    | •      |                    | •        |         |         |         |            |          |     | U                   | سحصا ا              | ني ۱۰۰<br>ا | 11   |

#### مودمه

#### از آنر میل سرعبالقادر نی ایکور لامور

دوسال مبوئے لامور میں مندوستان کے مامران علوم مشرقی کا ایک برامجمع مواسمی بت سے عالما نہ مضامین بڑھے گئے، بہت سی ولچسپ تقریبیں موسی مگرایک میرلطف عجبت الل المبوركوكسي نهولے كى جواس كا نفرنس كےسلسلة ميں به صورت مشاعرہ أردومنعقد ہونی تھی۔مشاعرہ کوئی آتھ بجے نشروع ہواا ورگبارہ بجے کے قریب برخاست ہونے کو تھاکہ میں نے دیکھا دو تبین نؤوارد اصحاب تشریف لارہے ہیں اُن میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ الدآباد کے مشہور شاعر بہل صاحب اُن کے مہمراہ ہیں اور اگراُن سے كهاجائ تووه اسي كلام سے حاضرين كومستفيذ فرمائيں گے -چنانچ أن سے درخواست کی گئی اور آہنھوں نے پڑھنا شروع کیا مگرکیسا پڑھناجس میں شاعرانہ ترتم اور تا نبیر' ایک دوسرے پرغلبہ پانے کی کوشش میں مصرون تھے۔ پہلا شعر پڑھتے ہی بہل صاب مجمع برجها كئ جب بك پڑھتے رہے تسننے والوں پرایک خاص كيفيت وسكون وسكوت طاری رہی گو تھی کہی پُرجوش تحسین کی تالیاں اُس سکوت کو نوٹر تی تھیں۔اورجب وہ پڑھ چکے تولوگوں نے اُنھیں گھیرالیا ور دا دوینی شروع کی میں نے بھی چند جلے اُن کے کلام کی تعربیٹ میں کھے یہ میری اور اُن کی پہلی ملا قات تھی۔ اُسکے بعد <u>طفے کا</u> موقعہ انجی نہیں مِلا شاید بعض حضرات کو تعجّب ہو گا کہ اس تعارف میں اُن کے کلام کے مجمو<sup>عے کا</sup> دیاچ کھنے کا کیے ستی ہوگیا۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا اس کا جواب حضر سبال سے پو چھنے مجھے تواسی قدرمعلوم ہے کرمیرے ول پراس ایک سرسری ملاقات سے گہرانقش چھوڑالیکن مجھے بہت خولشی ہوئی جب یہ پتا جلا کہ اُس نقش کا عکس جنا اِستبل کے

آئینہ ول پرجی روگیا اور اُنھوں نے کچھ عرصہ ہوا مجھے یہ خط کھاکہ وہ اپنا کلام شائع کرنے کو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اُس کے شروع میں چندسطری لکھ دول۔ اُنھوں نے اپنا قلمی مسودہ میرے پاس بھیجا ہے جے میں نے نہایت شوق سے پڑھا ہے کتاب کا نام "فلمی مسودہ میرے پاس بھیجا ہے جے میں نے نہایت شوق سے پڑھا ہے کتاب کا نام "فلمی سودہ میرے پاس بھیجا ہے کیو کہ صند بات ہی مصنف کے کلام کا بہترین انتہازہیں "فرنا بات آن کے کلام کی دوسری خصوصیت ہے اور کیون ہوئی نشعر زبان کی سادگی اور سلاست آن کے کلام کی دوسری خصوصیت ہے اور کیون ہوئی نشعر میں ان خدائے سخن حضرت تو تھے ناروی کے شاگر دہیں جو نصیح الملک حضرت واغ دہ ہیں اور ہوی مرحوم کے بلند پایہ تلا فدہ میں ہیں۔

جناب لیس کے عالات زندگی اکثر رسالوں اور اخبارات میں جھپ چکے ہیں اس سلنے اس بارے میں کچے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ کا خاندانی ام "منشی سکھ دیو پرشاد بنہا" ہے آپ فطرت سے شاء انطبعیت لیکرائے ہیں اور اسی گئے انھوں نے نسبتاً آغاز عمر میں شاعری میں نام پیدا کرلیا۔اس وقت آب کا بن اکتیس برس سے مجھ اوپرہے کیونکہ اار نومبر 44 ماع آپ کی تاریخ ولاوت ہے آپ کا میشوں کے ایک دی ملم اور معزز خاندا ك ركن جي آپ كے چا" مشى اننت لال صاحب" وكيل مرحم ك اپنے بھتيج كاميلان شاعری کی طرف و مکیه کریدمشوره و یا که وه مضرت نوخ ناروی سے اصلاح شخن کیس ۱۳۹۸ وسمبر مشاواع سے انھوں نے ایسے اُستاد سے نیض عمل کرنا شروع کیا۔ ذو ق سلیم پاکمال امتادی توجه سوسے پر شهاکه موگئی اور چندسالول میں فبولیت عام سے جناب تبل کی کامیابی پرابنی فهر ثبت کردی آب سروقت نظم ار دوکی فدمت میں مصروف رہتے ہیں آجکل منت ا بھے اُرد ورسالے چھتے ہیں وقاً فوقاً لبتل ماحب کے کلام سے مزین ہوتے ہیں اور مندوستان کے ہر حصد میں جال کمیں کوئی براستاعرہ ہوتا ہے وہ ل حضرت سبل کووعو دی جاتی ہے۔

سی بی ہے۔ بیش صاحب کا زنداز کلام تو خود میذبات " کے پڑھنے سے معلوم ہوگالیکن چینگر یہاں نمو نے کے طور پر درج کرسان ضروری ہیں بجائے اس کے کرمیں کوئی اور شعرانتخاب <u>څ</u>

آوور پور

دواو

قوم

250

1

4

متعلق

کی ط

مِن.

کہیر'

بير غرر کروں ہمتر ہو گاکہ جو اشعار میں نے لا ہور کے قابل یا دکار جلسے میں نود مصنف کی زبان سے
سنے شخصا ورجن کی صداا ب تک میرے کا نول میں گو نج رہی ہے یہاں نقل کردوں یہ بہتے
بیلے جنا ب سبل نے فلسفۂ ہستی کے متعلق چند زباعیاں بڑھی تھیں جن میں سے ایک بیج برا بہتی
کرتا ہوں بیاں سنئے بیان ہستی کی تھی تھی نہیں کچھ بھی مشان ہستی
اِس سائٹس کی بنیا دہی کیا المسجل کن سے پہ ہوا کے ہے مکان ہستی

اس کے بعد اُنھوں نے تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ایک غزل پڑھی ہیں۔ اُن کے پڑھنے کے طریق نے ایک فاص اثر پیدا کر دیا تھا اُسکے چند شعریہ ہیں:۔ مرت سے یہ سنتے آتے ہیں وہ فانۂ دل میں رہتے ہیں

ا جائیں نظر نوہم جانیں کہنے کے لئے سب کتے ہیں

ونیا کے سمندر میں وکھی شکے کی طرح اپنی ہستی

سامل به قدم رکھتے ہی نہیں ہرسمت انہیں م ہتے ہی

بانتهول كا أكفانا ووكفرت لبهم كو بلانامشكل ب

المنكمول كے اشارے ہى سے فقط اب مال صيبت كتيب

میں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں تو ناحق کرتا ہوں

وہ روزازل سے پردے میں کچھ سوچ سمجھ کرر ہتے ہیں

ہے وقتے سے سبن سیمل کوطوفان سخن سے ڈرکیسا

مربزم میں غزلیں پڑھتے ہیں ہر بحرمیں غزلیں کتے ہیں

مندرم بالاغز ل كالمقطع جب يراه ها جار ما تفاتو ميرے ول ميں يہ خيال أرباتها

کہ ہماری مشرقی تربیت میں اُستاد و شاگر دکا رشتہ کیبا لاجواب رشتہ تھا جو باپ بیٹے سے

مِنَا عَلِمَا تَعَا اور حِس كا بإئدار الزشاكروك صفح ول برربتا تقا ويجعة أستادمسلمان بم

شاگرد ہندوہ محرغزل سے یہ نہیں معلوم ہوسکتا کہ فرح کون ہے اور بہل کون ہے۔

اگر ہندوستان میں کوئی چیز ہے حس کے اطاعے میں مبندواورمسلمان ایک ہوگئے تھے

توہ ہندوسانی زبان ہے جے اُردو بھی کہتے ہیں اس کا ڈھانچہ ہندی سے بنا ہے اور ڈھانچہ کی پوسٹسٹ فارسی عربی، انگریزی وغیرہ زبانوں کے رنگارنگ کپروں سے ہوئی ہے ہندوسلما<sup>ن</sup> دونو اِس کے دنشو و نامیں شریک رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور اسی کے ذریعہ اگروہ چاہیں نوایک قوم بن سکتے ہیں۔

ایک اور غزل میں جناب بہتل اپنی وسعتِ خیال کو یوں بیان کرتے ہیں ہ۔
مجھے ہے واسط دیرو حرم دونؤ سے السیمل کی میں ہندو ہوں ہندو میں مسلمال ہو ک ملمال
یہی وہ رنگ ہے جس کی اِس زمانے میں ضرورت ہے اوّل توزبانِ اردوخو دہندو سلمانو کے گزشتہ طاپ کی یا دگار اور آئندہ کے اتّحاد کی ضامن ہے پھر جب اُر دو کے شعرا اور آئندہ کے اتّحاد کی ضامن ہے پھر جب اُر دو کے شعرا اور آئید

حضرت بین کین آئ کل کے مقاضے سے کہیں اگر ج بُرائے اساتذہ کی پیروی کرتے ہیں لیکن آئ کل کے طالات کے تقاضے سے کہیں بی بی ہوئے کہیں گھلے ہوئ اشارے ساسی آزادی کے متعلق بھی کرجاتے ہیں۔ یہ ضعر طلاحظہ ہواس میں آزادی کی طرف کیسا بُر گطف اشارہ ہے۔

مانتا ہوں میں بھی یہ اہل جمن کافلسفہ مُوت ہے کُئج تفسی زندگ گلشن میں ہے مانتا ہوں میں زندگ گلشن میں ہے ایک دوسری حکم میں صفعون کیسے صاحت اور معنی خیز الفاظ میں نظم ہوا ہے۔

ایک دوسری حکم میں صفعون کیسے صاحت اور معنی خیز الفاظ میں نظم ہوا ہے۔

یز زباں بندی بھی اک بیداد ہے بیداد پر خمر ظالم نے لگا دی کیوں لب فرباد پر نوبی یہ ہے کہ تعرق ل کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے یعنی اگر کوئی صالات موجود ہ کی طرف اشارہ سمجھے تو روا ہے ور ند معشوق سے عاشق کی باتیں ایشیائی شاعری کے سلم انداز میں ہور ہی ہیں۔ مثلاً

 40

-: 4-

J.,

ي ا

ر الم

اتھا سے

40 4

كُي من موغم كي من مويروائ بربادى مجھ خاك ميں بل كراگر بل جائے آزادى مجھے اِس قسم کے اشعار گوا بنی ابنی مگر پُر نطف ہیں مگر کلا م بسمل کی خصوصیّت وہ اشعار ہیں من میں خُسن وعُشق کی تصویر بے ساختہ بن سے کھینچی گئی ہے۔ باجن میں وَبدا نشدا ورتصوّون کارنگ غالب بے ایسے اشعار معانی کی خوبی کے ساتھ صورت کے لیا ظرمے بھی دل کش بروتے ہے اورعمومًا لیسی شکفته بحرول میں لکھے جانے ہیں کہ پڑھنے والا انھیں باربار پڑھنا رہتا ہے اوران کے ترتم سے شرور مال کرار ہے مثال کے طور پریہ ووتین شعر ویکھئے:۔ لا كُوجُها يَ تُوكيا وجُهِينَ عَكَ كَارِاعِشْق الله الله عَلَى كَاخُود بَخُو دَجِهِيرُ العِشْق نصاد كيس كاكر عشري كارسائش اكبطن بنازمن اكبطن ناجشق مُن كرسب كرتي ميني نظر بون خود بخود كعبُدول مين بم يُرهيس دل س الزيازشق دوتين شعراور پين كئے جاتے ہيں جو بھولوں كے معلق ہيں اور بھولوں كی طرح كھلے ہوئے ہيں:۔ ككرارمين أياموسم كل التدرية وان تعبولول كي اب بيولك للباكهتى بي يولوك كما في يولول كى پیمولوں فسائلبل کالبل سے کمانی جولوں کی كُلُّشْ مِي زكبول كِزل بَيكِ وه يُسنق مِين يُسنتا إل ببل كمنقدرس بيشك تقديراسى كى تميى ج بل بچرك صبابى يومتى بكياكبابينانى بچولول كى "جذبات بسبل مين غزلول كے علاوه كئي سلسل نظييں شامل ہيں جن ميں سے بعض ماني مضامین برا وربعض فومی مضامین پر لکھی گئی ہیں۔ کرشن کنھیا' کے جنم پر ایک ول کش نظم ہے جس کا صرف ایک بند نمونے کے طور پر بیاں ورج کیا جاتا ہے ارباب ذوق پوری نظم پڑھیں:-

کس قیامت کا بھراسوز ترے سازمیں ہے رنگ اُلفت بھی نہاں خوبی اندازمیں ہے یہ براے بوش میں ہے اور بڑے نازمیں ہے یہ براے بوش میں ہے اور بڑے نازمیں ہے دقت کوئی دھن میں کوئی نے میں ہے ت وگھتا ہوں جے اتھی طرح وہ نے میں ہے ست وکھتا ہوں جے اتھی طرح وہ نے میں ہے ست

المعالي المراجل المنكاليات كِنْن جي كَي تعربيت سے نشاء كو جناكى تعربيت ياد آجاتى ہے اور وہ يوں اُس كى قدرتى نويو کی درج سرافی کرنا ہے ہے باعثِ نازہے بے نشبہ ہمالا کے لئے سببِ فخروشرف گوکل ومنھرا کے لئے خاص إك نعمت حق وادى وحراك ك في مختصريب برى چيز ب ونيا ك ك دل کی سربستہ کلی فرط خوشی سے کھل جائے اس کو امرت مطی حس کو ترایانی مل جائے قوی نظموں میں ایک نظم "شوقی آزادی" کے عنوان سے لکھی ہے۔ اس کے ایک بند میں کس ساوگی سے مگر زور کے ساتھ مطالبۂ وطن بیش کیا ہے:۔ جوعد کر بھے ہیں اس کوصاف کہتا ، کہ مرطریق سے آزا دہوکے رہتا ہے نجات کے لئے زنجیر وطوق گہناہے یہاں نو کھیل غرض مرسم کا سنا ہے ركى بلاسے کچھ نہ ملے غم نہیں جمن بل جائے وطن کے ہم ہیں ہا راہمیں وطن ال جائے يك قدرتی مناظر کی داد لیسے خوبصورت الفاظ میں دیتے ہیں کہ اُن مناظ کی رنگمین تصویر اُنھول ول کی میں پھر جاتی ہے ہرسات کی شام کا بیان شعروں میں کیا ہے اُن میں جند ملافظ کیجے۔ خاتي سرا تعاكراً سال كى جامه زيبى وكيف أس كى رنگينى ميں كيا ہے ول فريبى وكيف تظمم بزم گردوں پر مہوا ہے انجن آراکوئی جھانکتاپردے سے شاید بیئم پاراکوئی الورى مَن نُكِيون قربان ماؤل إس اوا إس فَسَاكَ اسال يَجل سِي بِي كِيول الكول رنگ كے اس دلیسپ مجموع کے اخیر میں کچھ متفرق اشعا رظریفانہ بیرائے میں اخلاقی ملکی نظار 4 مضویوں پر مکھے گئے ہیں جو صرت اکبر الدا با دی مرح م کے رنگ میں ہیں جضرت Em ( بشكل بهي الداً بإدكے بيں اور حضرت اكبر مرحوم بھي الراً بادكے تھے۔ مكن ناتھاكداكبر کے خصوص رنگ کی مقبولیت بیل کے دامن دل کو نمینینی-اس قسم کے چند

متفرق اشعاریبال درج کئے جاتے ہیں جوکسی حاشیہ ارائی کے متاج نہیں سے

کہیں گھر کو نا پنے بھول جانا سمجھ کر سوچ کرا سکول جانا

مستقل ہوکررہے صاحب بھلاکس کی طرف

اب زمائے میں ا دمی بستحل

فیشن ایبل نہیں اورج کھی نہیں

ہندو بھی مسلمال بھی رستے سے بھٹاک کر میدان ترقی کی سوک کوٹ رہے ہیں

ہندو بھی مسلمال بھی رستے ہیں وہ اُ جا ہے ہیں

بس اتنا فرق ہے گورے میں اور کا ہے میں اضاف سن کی جو مختلف مثالیں پیش کی گئی ہیں اُن سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت بہل شہرخن کے سب کلی کوچوں سے ہو شکلے ہیں اور مرصنف میں نوب طبع از مائی کرسکتے ہیں گوغول اور وہ بھی سادہ غول ان کے کلام کا ایسا چو ہر جو کہی سادہ غول ان کے کلام کا ایسا چو ہر جس کی جتنی تعریف کیجائے کم ہے۔ ایک مگہ خود فر ماتے ہیں :

مسل کی جتنی تعریف کیجائے کم ہے۔ ایک مگہ خود فر ماتے ہیں :

مسل ککھ لکھ کریے کیا اچھا تا سٹ کر دیا

حضرت بستمل سے تو اُرد و کو بھا شاکردیا

واقعی اگر سادہ اورا سان اُردو لکھی جائے تو اُس میں اور بھا شامیں کیا فرق ہے؟
البیندائے کل کی بھا شاجو سنسکرت الفاظ سے لدی ہوتی ہے اور اُردوجوعربی اور فارسی الفاظ سے پُر ہوتی ہے یہ دولوں ایک ووسرے سے پرے ہوتی جاتی ہیں اس خلیج کوپُر کرنا مصرت بہت کہ ہندوں اور سلیا بول کو حضرت بہت کہ ہندوں اور سلیا بول کو ایک دوسرے سے قریب ترکر دیں۔ یہ مفید مقصد اس مجوع میں ہین نظر رکھا گیا ہے۔
ایک دوسرے سے قریب ترکر دیں۔ یہ مفید مقصد اس مجوع میں ہین نظر رکھا گیا ہے۔
میرا یہ مطلب نہیں کہ اس فاص مقصد کو ساسنے رکھکر اشعار کھے گئے ہیں کیونکہ پھر اُن اشعار میں روانی نہ ہوتی جو بہت کام کی خصوصیت ہے میرامطلب فقط یہ ہے کہ خوبہ بہت استحار میں روانی نہ ہوتی جو بہت کام کی خصوصیت ہے میرامطلب فقط یہ ہے کہ خوبہ بہت استحار میں روانی نہ ہوتی جو بہتل کے کلام کی خصوصیت ہے میرامطلب فقط یہ ہے کہ خوبہ بہتل

سے طبعیت پائی ہے صلح پسندا دراً س پر نافد اے سخن حضرتِ نوتے کے اثرے اُن کی علمی تربیت ایسی ہوئی ہے کرضلح کُل خیالات اُن کی طبعیت جز وہن گئے ہیں اوراُن کے برلط سے آواز بھی بہی تکلتی ہے کہ دیر وحرم ایک ہیں۔ سب کا معبود تی ایک ہے اوراً سکے سب بندوں کو ایس میں مجتب رکھنی چاہئے۔

ئیں امیدکرتا ہوں کہ اس مجبوعے کی اشاعت مقبول ہوگی اور مہندو وں اور مسلما نوں کو اپنی مشتر کہ زبان اور اِس کے بیش بہاا دبی خزا نوں کا سچا قدر دان بنا دیگی اور اُر مصلح اور اُر مصلح اور اُر مصلح کا۔

.

## حضرت على الدآبادي

منٹی شکھ دیوپرشا دہنہا ہم الرآبادی کے والدکا نام منٹی بشیشردیال صاحب ہے۔ یہ الدآباد کے ایک معزز کا یہ تھ ہیں ان کا بڑا نا وطن موضع بھوائی پورضلع را سے بر بلی ہے۔ شتر اشی سال ہوئے ہوں گے کذان کے برزگوار الدآباد تشریف لائے اور بہیں اپنی ستقل سکو افتی سال ہوئے ہوں گے کذان کے برزگوار الدآباد تشریف لائے اور بہیں اپنی ستقل سکو افتیار کرلی ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ما ڈرن ہائی اسکول اور کا یہ تھ پاٹ شالہ کا بج میں ہوئی۔ شعروسخن سے شروع ہی سے شوق تھا۔ اپنے چپامنٹی انت لال صاحب وکیل مرحوم کے شعروسخن سے شروع ہی سے شوق تھا۔ اپنے چپامنٹی انت لال صاحب وکیل مرحوم کے محم سے ھے روسمبر مسلم اللہ کا جو تھیا۔ استادی نا فدا سے سخن صفرت نوج ناروی کے دُولت فائی پر ہنچ اور و ہیں باضا بط شاگر د ہوئے۔ حضرت نوج کی بھی ان پر خاص نظر شفقت رمہی ہے۔ اور یہیں باضا بط شاگر د ہوئے۔ حضرت نوج کی بھی ان پر خاص نظر شفقت رمہی ۔ اور یہی اُن کے بڑے عقیدت مند ہیں۔

حضرت سبق کا کلام" جذبات سبق" کے نام سے وو حصتہ بخطِ ہندی سٹ ائع ہوکر مقبول ہوئیکا ہے۔ ان کی زبان کی سادگی کی وج سے اِن کا کلام لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ مقبول ہوئیکا ہے۔ ان کی زبان کی سادگی کی وج سے اِن کا کلام لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ رسالہ طوفان" الدا باو کے ہندی اور آردو رسالوں میں کثرت سے اِن کے اشعار شکتے ہیں۔ رسالہ طوفان" الدا باو کے بھی سب ایڈیٹر تھے۔ رسالہ جا تھ بٹایا۔ انھول سے میرا ہمیشہ ہاتھ بٹایا۔

ان کی عمر اس وقت ۲۲ سال کے لگ بھگ ہے۔ بڑے بلندا رخوش خلق اور پُر مذاق اُ دمی ہیں طبعیت شاعرا نہ پائی ہے۔ اب کے پڑھنے کا خاص انداز ہے جس سے سامعین پر بہت ہی اتبھا اثر پڑتا ہے مشاعروں میں معمولاً اپنے اُستا دکی تعربیت میں اُراعی پڑھتے ہیں۔ رُباعی پڑھتے ہیں اور پھرغ ل پڑھتے ہیں۔

### دعا از نا خدا ئے عن صرت اوح ماروی

نیں دادینی سب سے سوا دیتا ہوں انعام زمانے سے جُدا دیتا ہوں الشرکرے خوش رہیں آباد رہیں اسے توتے یہ فہتمل کو دُعاویتا ہوں

بیش میں سعاوت بھی محبّت بھی ہے بیش میں نجابت بھی شرافت بھی ہے اسے فوت وہ لکھتے ہیں بہت نوب بنعار سب بچھ ہے جہاں شسن طبیعت بھی ہے



ناخدا ہے سنحن حضرت نوح ناروی مد ظلہ

ور بادیات

وافذنب المراكم المراكم

فرنات

زياعيات

ا- فلسفير، عي

(1)

کیا تذکرهٔ وہم و گُا نِ ہمستی بعث جائے گا اک روز نشان ہمستی بمٹی کا گھر وندا اِسے سمجھو بستی ل زروں سے بنا ہے یہ مکان ہمستی ( m)

رَجِهِ کا نهیں سوز و گدا زِ نهستی معاوم بنوا مرنے پر را نر نهستی گونغے ہیں ول جیسپ گر اے بیمل

توے ہیں وں بہت سر اے بن ٹوٹے کا کسی روز یہ ساز ہستی

آگھیں ہوں تو دیکھے کوئی را نہ سنی انگھیں ہوں نو دیکھے کوئی را نہ سن

دِل ہو تو سُنے نغے مانہ ہستی کرتے ہیں وضو آب فناسے بستمل ہوتی ہے اُدا آج نمانے ہستی

(0)

ہر مُوج ہے إِل پر دہ سازِ بُستی
کُھلنے کو حبا بول سے ہے رازِ بُستی
کوکشش نز آ بھرنے کی کرو اَ اِستحل
غرقا ہے فنا ہوگا جہا زِ بُستی

(4)

اللہ رے اللہ رے نا زِ ہُستی پھر نازے ہمستی اور نہستی اب کا سے اسی فکرمیں وُنیا بستمل

اب نک ہے اِسی فلرمیں و نیا جسمل سمجھا نہ کسی لے کمچھی را زِ ہمستی

(4)

کرتا ہؤں بیاں سنٹے بیا نِ ہُتی کے بھی نہیں کچھ بھی نہیں شانِ ہُستی اِس سانس کی بمنیا و ہی کیا اَ کے بسمل کندھے یہ نہوا کے ہے مکا نِ نہستی

معلوم بھی ہے کچھ تھیں شان ہستی مُمْ كِسُ لِنَ سُنتَ بِهِ بِيانِ بُستَى و المن البير قضا أ المنتمل ٹوٹے گی کبھی تُجنگ کے کمانِ مُستی

وُنیا کے دکھانے کو ہے وام ہُستی ہے نام فقظ کچھ نہیں نام انستی كتا تفايد بافي ازل أكبتمل کیا سوچ کے نئم پیتے ہو جام ہستی

بدنام زمانے میں ہے نام نہستی کم زور ہے کم زور نظام مستی بستمل کبھی بجم طریہ فیطک جا کے گا جام ابدی کچے نہیں جام ہستی

ہایا نہ کسی سے بھی مشراغ ہستی وُنيا نے پيا بھر کر اياغ ہُستی جهونكا بو تجهى موت كاآيا لسمل كُلُّ مِوكِيا وُم بهر ميں چراغِ مُستى

رشك گل تركيول سنے داغ مستى موکس لئے گر ووں پر دماغ مُستی ہوجائے گایہ سؤ کھ کے کانٹا بسمل آسرسبز نهیں رہنے کا باغ ہستی

کچھ سوچ سمجھ کر ہو نیٹ ر کمشی انزے کا کہی دوش سے بار بہشی بحُولو نهبت باغ جا ن پرلسمل وو ون کے لئے ہے یہ بہار استی

کیوں ہوتے ہو بے کارنشار سنی کے دن کے لئے دارومدارہستی آئے گی خزاں بن کے تضا اُے بیمل وهو کے کی یہ ٹنٹی ہے بہار بہتی

مت مائیں کے سب نقش ونگار نہستی أے شیفتہ کیل و نہا رہستی غفلت میں کوئی دُم بھی نڈگذر سے بہمل ہرسان یہ ہوتا ہے شار ہستی

بُرمست نه بيو وبکيھ بنث رئمتی عَ فَا فَ وُنِيا ہِ عَبِ إِ بُسَى رجنے كا نہيں إس كا سُروراكستمل أترك كاكسى روز خُمَا رِبَستى

(۱۷) جتنا ہوئے ہم بڑھ کے نٹارہتی گھٹتا ہی گیا اُتن وقار ہستی و کیما تو یہ صورت نظراً ئی لیتمل عَنْ كُو مِن سب نقت ونكارِ مُهتى

(11)

آڑ جائے گا ہر نقشش و گئار بُستی قائم نہیں رہنے کا وقار بُستی آغاز سے انجام کو سوچو لبتحل ہے موت کے پہلوییں مزارہ بتی

(14)

رُکنا نہیں چل کر کہی گام نہتی منزل ہی پہ ہوتا ہے قیام نہتی ہرسانس کی تم فدر کرواے لبتمل مُوت آ کے منائے گی پیام نہتی

(r.)

پُرکیفِ مسرت نہیں جا م ہستی قائم نہستی قائم نہیں رہتا کبھی نا م ہستی موت آئے نوبل جائے رہائی لبتمل کو یہ دن کے لئے ہم ہیں غلام ہستی اللہ م

(۱۱)
کیا آرزوئے منصب و جاہ ہستی
کیا عرّت و تو تعبیر گواہ ہستی
اقلیم عدم نام ہے جس کا بسمل
جاتی ہے اُسی سمت کو راہ ہستی

( 77)

رکھے ہوئے ہیں سر پرجو تاجے ہستی دینا پڑے گا اُن کو خراج ہستی بے اپنے کو مِنْی میں ملائے بستمل حکن نہیں بل جائے مزاجے ہستی (PM)

ریر رنگ یہ انداز یہ طَورِ ہُستی جب یک جیو سُستے رہو جُورِ ہُستی اِس بھیر میں بھولے سے نہ آنالبسمل ہر دُور ہے اِک آخری دُور ہُستی ہر دُور ہے اِک آخری دُور ہُستی (۲۲۷)

سمس واسطے ہے مدح و شنائے نہستی ہے محود فنا کطفی بقائے نہستی اِنراؤ نہ اِس خاک پہتم اَ کے لیمل مِٹی میں بلا دے گی ا دائے نہستی

(ra)

ما تا ہے بہت جلد سنبا ہو ہستی موت آکر اُلٹتی ہے نقا ہو ہستی کے فائد اُلٹی ایس سنبھل اُلے سبکل کے فائد اُلٹی کے شرا ہو ہی کے شرا ہو ہستی

(۲۹) قائم نہیں رہنے کا حجاب ہستی اُٹھ جائے گی وُم بھرمیں نقابہہتی جب سریہ قضا آئی تو سمجھے بسمل چوکئے ہیں ابھی دیکھے کے خوابہہتی

معلوم ہنوا حالِ عذا بر ہستی
ناخی نفی تمتائے تواب ہستی
ہُستی کا نہیں کوئی جواب اُ کے بہمل
ہے موت حقیقت میں جواب ہستی

کس واسطے ہے مرح و تنائے ہتی - بے ملو فنا لطف بقائے ہتی اتراو نہ اس خاک بہ تم اے بسمل - مثی میں طلاعے کی ادائے ہتی



(rA)

کس کام کا کس کام کا اوج ہستی امداد نہیں دینے کی مُوجِ ہُستی ڈودوگے کبھی بحر فٹ میں بسمل اُٹھ اُٹھ کے یہی کہتی ہے مُوجِ ہُستی

(14)

کیوں دل میں کوئی لائے خیال بہتی معلوم ہے اِک اِک کو مال بہتی اُندھی اگر آئے گی فسٹ کی ابتحل اُئر جائے گا جڑے یہ بنال بہتی

( P. )

ہُمشیار ہو ہُمشیار نبشار ہُستی پیجہ جائے نہ دل میں کہیں فار ہُستی ہردنگ سے کھنچناہے مناسب بسمل بمٹ جائے گی تصویر بہا رہستی

المحمين مؤل ميس

(۱)
نیں دُوں کے الزام سجمتا ہوں کی طال دل ناکام سجمتا ہوں کیں ہرسانس تردینے کو ملی سبے بسمل دم بجر نہیں آرام سجمتا ہوں کیں ( 7)

وَورِ سَرِ وَ سَنَّامِ سَمِحْتًا ہُوں مَیں رازِ عُمِ ایّا مِ سَمِحْتًا ہُوں مَیں مِینَا ہُوں مَیں مِینَا ہِوں مَیں مِینَا ہِوں مَیں اِنْ کُو اِنْجُلَا مِی بِرِّے گا بسمل آغاز کو انجبام سمِحتًا ہُوں مَیں (۳)

فدرت کا یہ دسنور سمھنا ہوں ئیں منتار نہ مجبور سمھنا ہوں ئیں بہتمل مری نظروں میں ہے وہ جلوتیسن ہرذرے کو اک طور سمجھتا ہوں ئیں

(سم)

نزدیک سے کب دئور سمجھتا ہوں کیں

یہ سنیو ، و دستور سمجھتا ہوں کیں

ہرسائش انا الحق نہ کے کیوں لسمل

اپنے کو جو منصور سمجھتا ہوں کیں

خسن خطِ تقدیر سمحتا ہوں کیں ناکا می تدبیب سمحتا ہوں کیں کیا خی تدبیب سمحتا ہوں کیں کیا شمل کی بسمل کیا شمور کروں تاریفس کی بسمل چلتا ہوں کیں سمحتا ہوں کیں

رہ ) رئب فکب بیب سمجھتا ہوں ئیں بے صبری تدبیر سمجھتا ہوں ئیں مسمت سے ہیں مجبور جنا ہو بستی اُک گر دسشس تقدیر سمجھتا ہوں ئیں (4)

الطان و عنایت کو سمجتنا مول کیں الفت کو محبت کو سمجتنا مول کیں آگاہ بختا مول کیں آگاہ بختا ہول کیں و تناکی حقیقت کو سمجتنا ہول کیں

(1)

ہے کا رہیں ہے کار سمجھتا ہوں کیں اُرام میں اُزار سمجھتا ہوں ئیں ہے رہے بڑا اِغ جہاں کالبسمل جو گل ہے اُسے خارسمجھتا ہوں کیں

(4)

یہ ناز یہ انداز سمجھنا ہوں کیں پروے میں ہے جوراز سمجھنا ہوں میں دم بھر کو بھی غافل نہیں رہنالبتحل ہر سالس کی آواز سمجھنا ہوں میں

(1.)

اطوار جلن گات سمجھنا ہوں میں ون رات سمجھنا ہوں میں ون رات سمجھنا ہوں میں نیر گی عالم سے ہوں واقعت بسمل دنیا کی ہر اک بات سمجھنا ہوں میں

س-بارس

[بیرً با عیات بهندویونیوسٹی اورکوئنس کالج ، بنارس کے مشاعروں میں بڑھی گئیں]

(1)

ب بلوهٔ حق کعبُ اقدس کیا ہے۔ آئے نہ سمجھ میں تو مرابس کیا ہے آئی ہے طبیعت جو تبتوں پر بسمل

مھ سے کوئی پوچھ کہ بنارس کیا ہے

(7)

دِل کہناہے اب کعبۂ اقدس دیکھو علوہ ہے اللی کا وہیں بس دیکھو منظور جو وَرشن ہو بُتوں کا بسمل منظور جو وَرشن ہو بُتوں کا بسمل پریاگ سے نئم چل کے بنارس وکھو

( to.

یہ رائے بجا ہرکس و ناکس کی ہے عزبت بہت اس ارضِ مقدس کی ہے عزبت بہت وس ارضِ مقدس کی ہے کے جادہ کی جا جادہ کو میں میں بڑی وهوم بنارس کی ہے

(4)

تخصوص ہیں وہ پُن کے لئے جُس کے لئے جو ہیں خترف اس ارض منفدس کے لئے کیوں گھرسے نہ چلتا سرشام اُ استمل بے جُین تھا میں صبح بنارس کے لئے (0)

پُن والے کہ وان کو کہ وجس والے سب کُھے ہیں اسی ارض مقدس والے بنتوں کا انھیں ذرشن بسمل تقدیرے اپتھے ہیں بنارس والے تقدیرے اپتھے ہیں بنارس والے

الم \_ متفرس في

ہروقت بیسر ہو نظارا تیا ہنا رہے گرتے کو سُمارا تیرا بیمکل کا مدو گار نہیں اور کوئی کافی ہے اُسے صرف اثنارا تیرا

وُنیا میں نہ دو دن بھی مُحمر نا ہوگا ہ بے چون و چرا کا م یہ کرنا ہوگا جینے کی ضرورت ہمیں کیا تھی لسمل معلوم جو ہوتا کہی مرنا ہوگا

وُنیا میں بلندی کے لئے پُستی ہے کہ وودِن مبھی جو رہتی نہیں وہ ستی ہے مرجانے کو پُنیدا ہوئے ہم اُلے سبحل مرجانے کو پُنیدا ہوئے ہم اُلے سبحل اِنسان کی ہُستی بھی کوئی بھی ہے

مینوں تُوجّهات و احسال کردے اِتناکہ رو شوق میں اپنا مردے بارب ہے بڑے درکا بیکاری بسمل کاسہ جو گدائی کا لئے ہے بھردے

بیٹے ہوئے سرایا دُسناکرتے ہیں اجھی بڑی بانوں کو سناکرتے ہیں اجھی بڑی بانوں کو سناکرتے ہیں ہے باغ جال میں یہی کام اُلے بیمل مرربگ کے مہم بھول جُناکرتے ہیں ہرربگ کے مہم بھول جُناکرتے ہیں

مروقت نیا راز سنا کرتا بول بجنا مُوا اک ساز سنا کرتا بول بسمل کونی نم نوارنیس دل کے سوا آپ اپنی ہی اواز سنا کرتا ہوں

م غوب یہ جھیپ جانے کا انداز نہیں دل جیپ مرے واسطے یہ ناز نہیں استحل کو جہ بردے کی حقیقت معلوم اس بردے میں پوشیدہ کوئی رازیں

راحت نہیں ؤم بھر کبھی آرام نہیں راحت کی کوئی صنصبے نہیں شام نہیں کیا لکھ گیا تسمت ہیں یہی روز آزل بہتمل کو ترط پنے کے سواکا م نہیں

کیاروں کی محبت کو نغیمت سمجھو اس تبطف و عنایت کو غنیمت سمجھو کیاؤم کا بھروسہ ہے جماں میں بستمل دُم بھر کی بھی صُحبت غنیمت سمجھو

پہنچے نہ بلندی پہ توپئتی کیا ہے قائم نہ اگر رہ سے مُستی کیا ہے ہُستی پہنت نازہے سب کو بستمل معلوم نہیں یہ بھی کہ ہُستی کیا ہے



اس مجموعه میں جس قدر بھی مسترس ہیں وہ حسب فر مانسٹس بھانی کمنی الل صاحب بکھے گئے ہیں رہبتل)



آجا آجا ادھر اے نیز دلارے آجا بھر وہ بنسی کے اچنا کے کنارے آجا

## بهری کرش

[ و و المحست مختلفاء كو كوشن عج الديم الدين كرش البم أنتنى مناني من تنى أس عبسه بساير و مستدس يراهاكما تفاركنورمراج شدرادب كشراله أباسدرما سنع

یہ وہ خمب ہے جو تھیمت ہے زمانے کے لئے ۔ یہ وہ ننب ہے جوعیادت ہے زمانے کے لئے

يا وه شب مع جومسرت ب زمان كے لئے يوه شب ب جونينمت ب زمان كے لئے

آج کی رات سیز بخت ہارا کیمکا أن كي رات أميدون كاستاراتيكا

رات بها دول كى اندهيري تهي گفتا بهائي تهي من وه عيش و خوشي سائفه لگا لا في تهي

مخطنے والی کلی ول کی نہیں مُرجِعا ٹی تنی کئس کی مُوت اِسی پردے میں جیجی آئی کنی

رایا متھرامیں عنم ماکے رہا گو کل میں

یا نؤکے رکھتے ہی امرت طاجمنا جل میں

وه كفتا وه مرے ول كا نبھائے والا وه زمانے ميں نے روب سے آنے والا

وہ بھجن نغمهٔ الهام بنتا ك والا وہ بڑے بريم سے بمنى كا بجانے والا

جلوع نور ازل عالم تنوير مين تفا

يعنى جو كجه بهي تها بس خاك أتعميرينها

کھُل گئی دیدہ بینا یا حقیقت مسس کی ایک ایک شنے نظراتی ہے صورت اُس کی

وه نظری نمیں جس کونمیں حسرت إس کی دل وه کیا دل بے بنیں جس کو مجتب اُس کی

مثابومعنى اسرا وظهور قدرت

مب به روش تفاكه وخاص تفا فرقدرت

نندکے لال جُسود ا کے دُلا رہے موہن سب کے پگڑے ہوئے سب کام سنوارے موہن اس طرف بھی شنو آکے جارے موہن اس طرف بھی شنو آکے جارے موہن موہن ہوگئی ذیر و زیر دیکھ لو دُنیا دِل کی جل ہی جا ہی دِل ہی دِل ہی جا ہی دِل ہی دِل ہی دِل ہی جا ہی دِل ہی ہی دِل ہی ہی دِل ہی دِل

گیان کی راہ زمانے کو دکھائی تو سے پریم کیا چیز ہے یہ بات بتائی تو سے غم مجی بچھ کو مطے تکلیف بجی یا ئی تو سے م غم مجی بچھ کو مطے تکلیف بجی یا ئی تو سے اولی بمنسی اک نئی طرز نئی ان سے بولی بمنسی سے بولی بمنسی سے بولی بینسی

کس قیامت کا بھرا سوز ترب سازمیں ہے دگر آلفت بھی نہاں نوبی اندازمیں ہے یہ بڑے جوش میں ہے اور بڑے نازمیں ہے اور بڑے نازمیں ہے اور بڑے نازمیں ہے راگ کے وقت کوئی دُھن میں کوئی کے میں ہے ۔

راگ کے وقت کوئی دُھن میں کوئی کے میں ہے ۔

دیکھتا ہول جے اتجھی طرح وہ نے میں ہے ۔

ابنی توت کو بڑے ہوش میں لاسنے والا انگلیوں پروہ گور دُھن کو نجائے والا وہ تسام اللہ کا م سُنگھ میں ہراک شخص کے آنے والا اوہ سُندا ماکی غریبی کا رمٹا سے والا کام سُنگھ میں ہراک شخص کے آنے والا اب بھی آفاتی کے لب پرہے فسانہ تیرا یا وہے یا د زمانے کو زمانہ تیرا

تیرے ہوتے نے کوئی وربئے آزار رہا تیرے ہوتے نے جفاکار جفاکار رہا بے کسوں کے لئے ہر حال میں غم خوار رہا و معرم کے واسط آرجن کا مددگار رہا کورووں کا وہ غروراور نشال بک نہ بچا کورووں کا وہ غروراور نشال بک نہ بچا کن میں سب قتل ہوئے ایک جوال تک نہ بچا

مز نَہوا ہے نہ کوئی مہو گا ترا نانی بھی ایسا ہوگی ہی کہیں ایسا کہیں گیانی بھی دان کوشن کے چُھپے شرم سے سب دانی بھی میٹ گئی دم سے ترے شان ستم رانی بھی فورسے و کیھیں ذرالوگ تماشاکیا ہے فورسے و کیھیں ذرالوگ تماشاکیا ہے فورسے و کیھیں بنا یا ہے کہ وُنیا کیا ہے

کلک فدرت سے ہے اِ سَان کی تقدیر بنی فاک کے ذرّوں سے ہے فاک کی تصویر بنی قابل وید ہراک شکل کی تخریر بنی رسشتهٔ تا رِنْفُس کی نئی زنجر بنی اگر ہے فاک ہے فاک ہے بوا شاملی اگ ہے فاک ہے بانی ہے بُوا شاملی چار عَنصر در ہوں تو زیست بہت مشکل ہے

یر سیجے نہیں کم عقل اُ بھر نے والے کہ بڑو جائیں گے اک روز سُنورے والے کام کرنے نہیں اُخر کو ہیں مرت والے کام کرنے کے جو ہیں کرلیں وہ کرنے والے بین اُخر کو ہیں مرت والے

كيوں عص جاتے ہيں دل ابنالكاك كے لئے آئے ہيں ؤہر ميں سب ؤہرت جانے كے لئے

زنرگی کیا ہے کھلی اِس کی حقیقت کیسی موت کیا چیز ہے کی تونے نصیحت کیسی رایش کے واسطے ہے لاگ تھی آلفت کیسی تیرے ہی دُم سے ہوئی دھر کی عزت کیسی وُر نہیں نام نہیں وُر نہیں نام نہیں کیوں نا اندھیر ہو مُوجِو دیباں شیام نہیں

آجا آجا او روسر اس مند ولارے آجا بھم وہ بنسی کئے جنا کے کنارے آجا پر وہ نبسی کئے جنا کے کنارے آجا پر وہ فییب سے ہوجائیں اِشارے آجا اب اب نہیں تاب غم ہجر کی پیارے آجا آگئے ہے اسلے ہم لینمل ہیں آگئے گئے کہ نزے واسطے ہم لینمل ہیں کئے شننے کے لئے ول ہے گربے والیں

### 3.6.

ناز کیول ہو نہ بچھے کرفن ڈلاری جمنا نو تو را دھاکی سہیلی بی ہیاری جمنا رشہ عالی ہے ترا مرتبہ بھاری جمنا ہرگبہ فیض اتم رمہتا ہے جاری جمنا راس منڈل کی وہ بلیالیہ ساحل ہوگ راس منڈل کی وہ بلیالیہ ساحل ہوگ بست گیا تھوں گیا گہنا تیرا جب کھیّا نہیں ہے تطف ہے رمہنا تیرا غم اُنھانا ستم و بحور کو سُہنا تیرا یانی ہو ہو کے شب وروز یہ بُہنا تیرا اُن ہو ہو کے شب وروز یہ بُہنا تیرا اُن ہو ہو کے شب وروز یہ بُہنا تیرا ول نہ مخرا کیم اِس درج گئی ہے تَن میں ول نہ مخرا میں بُہلتا ہے نہ بِندرا بُن میں دل نہ مخرا میں بُہلتا ہے نہ بِندرا بُن میں

بات مراط ی نهیں اب بھی ہے وہی بات تری وہی جاڑا وہی گرمی وہی برسات تری دن اُسی ڈھنگ اُسی رنگ کی ہے رات تری کون کمہ سکتا ہے کہم بھی نہیں اُوقات تری

کرشن صدیے ہیں تو رادھا ہیں فدائی جمنا برطرف خلق میں ہے تیری و یا نی جمنا باعثِ ناز ہے ہے شبہ ہمالا کے کئے سبب فخرو شرن گوکل و متھراکے لئے فاص اک نعمتِ بق وا دی و صحراکے لئے فاص اک نعمتِ بق وا دی و صحراکے لئے مخصریہ ہے بڑی چیز ہے وُنیا کے لئے دل کی سربستہ کلی فرطِنوشی سے کھل جائے اس کو امرت طے جس کونزا یا بی مل طبئے اس کو امرت طے جس کونزا یا بی مل طبئے

ساف آئینے کی صورت ہے صفائی ٹیری بندگی کیوں نرکے ساری ضرائی تیری

بھی بگر فضل و ترخم سے اشار اکروے جو نہ ہو کام کسی سے دہ خداراکروے مرخ وغم دردو قلق دور ہماراکردے بیاری مخلوق میں بھے اور بھی بیاراکردے دو کئی و میں بھے اور بھی بیاراکردے دو کئی تری سبتی کے لئے سب بھے ہے

ا خدائی تری بستل کے لئے مب کچھ ہے

جمناجي

616

616

بمنا

الم

نیرا برا

۲

### مها تا کا ندمی

بنا تقامست کوئی اور کوئی سُو دائی براکیبیمت تھی غفلت کی جب گھٹا جھائی تواُس کی عقلِ رساکام وقت پر آئی مریض کلک ہے ممنون چارہ فر مائی سنتے خیال میں اک اک کا دل ایسیر ہُوا

إدهم امير بتوا اور أدهم فعتب مكوا

بخا و بَوَرِ سِنْ کی خوب اپنی بر با دی خراب مال نه دِن رات کیوں بور فرادی بنا دیا تھا نُفسُ کا بری طسرے عادی گرب شکر بلا ہم کو درسس آزادی ز مانز کمتا ہے گا ندھی جا حا وہ ہے

بشرنهيس بحقيقت من داوتا وه ب

جودل میں یادہ تو لب بہ نام اُس کا ہے جو جے تو ذکر فظ منبع وشام اُس کا ہے بعد ان کی بوس سے وہ کام اُس کا ہے بعد ان کی بوس سے وہ کام اُس کا ہے مال میں جاتو وہیں احترام اُس کا ہے مقال کے سرکو اُن کیا سرا کھا نہیں سکتا مقال کے اُس کا ہے مقال کا ہے مقال کے اُس کا ہے مقال کی مقال کی مقال کی مقال کے اُس کا ہے مقال کی مقال کی مقال کے اُس کا ہے مقال کی مقال کی مقال کے اُس کا ہے مقال کی مقال کی مقال کے اُس کا ہے مقال کی مقال کی مقال کے اُس کا ہے مقال کی مقا

مقابلے کے انہیں سکست کسی سے اُس کو معبّت کسی سے اُلفت ہے کسی کو اُس کی ہے اُس کو کسی کی سرت ہے وفا و تطف ترخم کی فاص عادت ہے غرض کرم ہے موارات ہے عنایت ہے کسی کو دکھ جی سکتا نہیں ہے مشکل میں یوبات کیول ہے کہ رکھتا ہے وردوہ دل میں رنانہ کسا ہے گاندھی مہاتما وہ ہے بشر نبیں ہے مقیقت میں دیونا وہ ہے

ی کی کی

ائن ئ

<u>ا</u>وک

دو

4

4



وہ رشک شمع ہدایات انجمن کے گئے وہ مثل رُوح رواں عُنصرِ بدن کے گئے وہ مثل رُوح رواں عُنصرِ بدن کے گئے وہ ایک ساغرِ اُؤ محفل کُنن کے گئے وہ فاص مُصلِح کُل شیخ و برہمن کے گئے ۔ وہ ایک ساغرِ اُؤ محفل کُنن اُسے ہے کہ سب مالک وظن ہوجائیں ۔ تُفُس سے چھوٹ کے زینت دوجین ہوجائیں ۔ تُفُس سے چھوٹ کے زینت دوجین ہوجائیں ۔

جفا شعار سے موتا ہے برسے پیکار نہاس توپ نگولہ نہ تبضے میں تلوار زما نہ تابع ارسٹ و محکم پر تتا ر وہ پاک شکل سے بیدا ہیں جوش کے آثار کما نہ تابع ارسٹ و محکم پر تتا ر میں خیال سے جرفے کے بل پرلڑتا ہے کھوٹ ی ہے توج یہ تنہا گر اکو تا ہے کھوٹ ی ہے توج یہ تنہا گر اکو تا ہے

طرح طرح کے ستم ول پراپنے سُتا ہے ہزار کوئی کے کچھ خموش رہتا ہے کہاں سرشک ہیں آنکھوں سے نون بُتا ہے مُنٹون کریا اگر کھنے والا کہتا ہے

ہو أبر وتمھیں رکھنی ہو جوسٹس میں اُ وُ رہو نہ بے خود و بے ہوش ہوش میں اُ وُ

اُسی کو گھیرے امیر و غریب رہتے ہیں ندیم و موانس و یار و حبیب رہتے ہیں اوب کے ساتھ اوب سے ادیب رہتے ہیں اوب کے ساتھ اوب سے ادیب رہتے ہیں

کوئی بتائے تو یوں دکھیے بھال کس کی ہے

جواس سے بات کرے یہ مجال کس کیہ

رفاہ عام سے رغبت ہے اور مطلب ہے انوکھی بات نرالی روش نیاڈھب ہے ۔ یمی خیال تھا پہلے یمی خیال اب ہے ۔ فقط ہے دین یمی بس یمی تو نرجب ہے

اگر بجاہے تو نستمل کی عرض بھی مُن لو چمن ہے سامنے دوماِر بھول تم جُن لو

### وابر لال شرو

[ پندهت جوا سرلال نئر دکی را بانی پریه مسترس پرشونم داس پارک اله آ با و میں پرمسالیا]

تج ہے باغ وطن میں پھر بہارا ئی مونی آج نمز دہ ہے مسرت کا صبالائی ہوئی آج گردوں پر نرالی ہے گھٹا جھائی ہوئی آج پراتی ہے نظر بے طور کلیائی ہوئی غيرت اكسيردُن مين حمين كي دهول مع ناشگفته جو کلی تھی وہ بھی کھِل کر بَیْول ہے مُ كَسُول كَي ٱرزوب و ورحلنا جاسم وقت آبهنجا سنبطف كالسنبطنا جاسم خون دل كوچش كها كها كر أبلنا چاست ايس ميں ارماں نه كيوں نكے نكانا چاستے بين والے أله رہے میں برے بینے كي كھري دیرانے ساقی نہ کرہے مرنے جینے کی گھڑی كيول أوقف إس قدرين بلان كيك الله كالمان كالم منتظر ہیں اہل معفل تطف یانے کے لئے مواشارہ آگ باتی میں لگانے کے لئے كُون كُتَابِ مِجْ وْر دْرك بْبايد بط جی مرا بھر عائے یوں بھر کھرے بیما نہ لے وہ منے الفت کرہے ہوشوں کومبرسے ہوش ہو ہے کوئی ساغر نوش ہو تو کوئی دریا پوکشس ہو « کیمه کربدمستیان سارا جهان خاموش مو<sup>س ای</sup>ن قدر پڑھ جائے دل *رگ رگسے پی*دا جونش مو فَهر وه هائيس مع غضب وهائيس كي افت وهامر كي اسرخ مورے شرخ انکھوں کے قیام ت ڈھائیں کے



انقلابات جہاں سب کہ رہے ہیں مال کے جوہری پر کھیں ذرا جوہر جواہر لال کے

لائی ہوئی بچائی ہوئی

一点

اچاہتے

ا کے کے

22

ے ہو

ي پو

ایک انوکھارِند ایسا بھی بھری مفل میں ہے جس کی صرب جس کی خواہ شرکسی کے دل ہیں ہے سہر کم شکل کھا اُسٹنگل میں ہے قافلے کا قافلہ اب دامن منزل بیں ہے نافدا فی کے لئے حاجت روا فی کے لئے رہ نُما ایتھا بلا ہے رہ نُما فی کے لئے سے

کیوں کسی کو مائلِ فریاد ہونا چا ہے کس بنا پر فلق کو بریا و ہونا چا ہے قدید غم سے ہرطرح آزاد ہونا چا ہے شاد ہونا چا ہے دل شاد ہونا چا ہے رات دن شام و سحر تدبیر آزادی رہے سامنے نظرول کے لیں تصویر آزادی رہے سامنے نظرول کے لیں تصویر آزادی ہے

سادگی سے سادگی کے ساتھ ناتا ہوڑ کر مین وعشرت سے ہمیشہ کے لئے مُنہ موڈ کر ساری وُنیا چھوڑ کر سارا نہ ما نہ چھوڑ کر کین اگر کے گا تو زنجیسے غلامی توڑ کر

انقلابات جمال سند کندر ہے میں صال کے بخرج اسر لال کے بخری پر کھیں ڈراجو ہزجوا ہر لال کے

اِس کی دُنیا اور مبی ہے اِس کا غالم اور ہے ۔ اِس کا دُراں اور ہے اور اِس کا مُرہم اور ہے جو سمٹ جاتا ہے کہرا کروہ پر حم اور ہے ۔ سرکسیں خم ہو نہیں سکتا یہ دُم خم اور ہے ۔ تقدر وقیمت میں خُدار کھے وُرِنا یاب ہے ۔ اُبروموتی کی ہے کیا خوب اُب وتاب ہے ۔ اُبروموتی کی ہے کیا خوب اُب وتاب ہے

وُسَن کا پُکآ ہے اِسے سُوداہے اِنے کا م کا نام ہو وُنیا میں یہ طالب تہیں ہے نام کا سامنا ہروقت اُ مُصَفّے نَمِی ہے آلام کا مشغلہ کب عیش کا کب تذکرہ آزام کا مضامنا ہروقت اُ مُصَفّے نَمِی ہے اُلام کا مشغلہ کب عیش کا کب تذکرہ آزام کا مضامنا ہروقت اُ مُصَفّے نَمِی کوسُوجی سے ہم کاری بن گیا ۔

فدمت کی کوسُوجی سے ہم کاری بن گیا ۔

بیعنی آزادی کے مندر کا پُرجا ری بن گیا

کوئی دیکھے تو وطن پرکس طرح فربان ہے چلتے بھرتے اِس کو آزادی ہی کاارمان ہے سیجھو توہے دیوٹا دکھیو تو یہ انسان ہے سیجھو توہے دیوٹا دکھیو تو یہ انسان ہے

کیا جو اہر لال ہے شن لوزبان طال سے دوقدم ہر کام میں آگے ہے موتی لال سے

موتى لال شرو

آج گُرُدارِ جِهاں میں ہے خزال آئی ہو ٹی آج ہے مخلوق مغموم اور تر پائی ہوئی آج گُردارِ جِهاں میں ہے خزال آئی ہوئی آج ہے وصب ہے کلی سردل کی مُصلائی ہوئی آج ہے دھب ہے کلی سردل کی مُصلائی ہوئی

پتی پتی ڈالی ڈالی سرٹھرکائے غم میں ہے

ایک دو کا ذکر کیا ساراجمن ماتم میں ہے

> جام میں باتی نہیں ئے صرف خالی جام ہے اور موتی لال سے ساقی کالیبرنام ہے



یوں تو دنیا کے سنندر ہیں کمی ہوتی نہیں لاکھوں موتی ہیں مگر اس آب کا موتی نہیں

R

4

ç

دئی

يا د جب نہیں ساقی تو نطف انجن حاصل نہیں دل ہی دل ہے صرف کوئی اُرزوئ دل نہیں ملک کی صورت سے ہوجائے یہ و مُشکل نہیں اہل مفل کی نظر میں با نی محصف ل نہیں میں خیر مکن ہے کہ اَجائے کہیں وہ ہوش میں سور ہاہے جئین سے جو مُوت کی اُغوش میں سور ہاہے جئین سے جو مُوت کی اُغوش میں

بل نهیں سکتاکوئی لیڈر ہمیں اِس اَن کا کوئی رہ برکوئی غم خوار اِس نرالی شان کا قول کا پورا تھا وہ بیکا بہت تھا د صیان کا دلیں کی دُھن میں دکھا یا کرتب اپنی تا ن کا بادشا ہی چیوڑ دی اُس نے مجن کے اسطے

لی فقیری ضعف پیری میں وطن کے واسط

کام کرنے والے جو ہوں کام کرناسکی جائیں پاؤں میدان سیاست میں وہ دھرناسکی جائیں بوں زور ہوکر حریفوں سے درنا سیکہ جائیں اسکہ جائیں مرنا کسے کہتے ہیں مرنا سیکہ جائیں جوں زور بوکر حریفوں خان جو کھوں خلق میں تھا کام موتی لال کا رہے گانام موتی لال کا رہے گانام موتی لال کا

بائلین کے ساتھ وہ ہر آن موتی لال کی وہ سمندر پار عالی شان موتی لال کی وہ سمندر پار عالی شان موتی لال کی وُولتِ وُنیا رہی مہان موتی لال کی تحبیر قومی کے لئے تھی جان موتی لال کی تاریخ

یوں تو رُنیا کے سمندر میں کمی ہو تی نہیں لاکھوں موتی ہیں گر اُس آب کاموزینیں

كياصباأ رُكر خر لا ئى الداً با د ميں مردنى سى سب بركيوں جائى الداً با ديس المردنى سى سب بركيوں جائى الدا با ديس المحمد بين كس كل لاش آئى الدا با ديس المحمد بين كس كل لاش آئى الدا با ديس المحمد بين كس كل لاش آئى الدا با ديس المحمد بين كس كل لاش آئى الدا با ديس المحمد بين كس كل المراد المحمد بين كس كل المراد المحمد بين كس كل المراد المحمد بين كل المراد المرا

کے گئے تھے ہمردر مال سب اُسے پردلیں میں مُوت آ بینچی وہال بھی زندگی ہے بھیس میں صبرے اہل وطن کو کا م لینا جا ہے درس عبرت ان کوشیح وشام لینا جا ہے درس عبرت ان کوشیح وشام لینا جا ہے در ان ون اللہ کا ایس نام لینا چا ہے در ان ون اللہ کا ایس نام لینا چا ہے در ان وی لال سے انعام لینا چا ہے سب بین بیل ہرطرف لینتم میا گہرام ہے کہ میں مرنا جسے جینے کا وہ انجام ہے

## لوكما ثية إلك

مایئه سندوستان نفا بال گنگا د صر بلک اس حمین کا با غبان نفا بال گنگا د صر بلک خوشن کلام و خوش بیان نفا بال گنگا د صر بلک مربان نفا بال گنگا د صر بلک کوئن بهارت کی خبر کے اس کے مربانے کے تعبر

يار ما تفا إرسا تفا إل گنگا وهر تلک بينوا تفا بينوا تفا بال گنگا وهر تلک ره مَا تفاره مَا تفا بال گنگا وهر تلک بينوا تفا بينوا تفا بال گنگا وهر تلک

کون بھارت کی فیرے اس کے مرجائے کے بعد

ملک کی تأوج روال تھا بال گنگا و حرزلک باعث آرام جاں تھا بال گنگا و حرزلک مرکسی کا قدر وَان تھا بال گنگا و حرزلک اس زمیں بر آساں تھا بال گنگا و حرزلک

كون بھارت كى خبرك أس كے مرجائے كے بعد

إنتخار بهند تفاوه بال گنگا دهر تبک جان ثار بهند تفاوه بال گنگا دهر تبک نو بهار بهند تفاوه بال گنگا دهر تبک نو بهار بهند تفاوه بال گنگا دهر تبک

كؤن بهارت كى خرك أس كم مان كربعد

مُردمیدان سیاست بال گنگا دهر تلک بائروت با محبّت بال گنگا دهر تلک صاحب قبال و فرتلک ساحب قبال و فرتلک ساحب قبال و فرتلک می مراب ناک ده تلک می مراب ناک بعد می مراب ناک می مراب ناک بعد



ریست باغ وطن تھا بال گنگا دھر تلک اک پھلا پھولا چمن تھا بال گنگا دھر تلک

كتناب خون وخطرتها بال كنكا وحرتلك

برگھر" ئىسىنە سىرتھا بال گنگا دھرتلک ول جاوں سے باخبر تھا بال گنگا وهر بلک سب كا منظور نظر تھا بال گنگا وهر بلك

كون بهارت كى خبرك أس كے مرجائے كى بعد

زينتِ باغ وطن تفا بال گنگا و حرزلك اك بعلا بچولام تفا بال گنگا دحرزلك يؤصة خوان ونعره زن تها بال گنگا دهر بلك واقعبْ رنج وجمحُن تها بال گنگا دهر بلك

کون بھارت کی خرے اُس کے مرحانے کے بعد

ره نمانی کرگیا وه بال گنگا و هر تلک سریرامهان وهرگیا وه بال گنگاوه زمک

كب كسى سے ذركيا وہ بال كنگا در تلك مرك والا مركيا وہ بال كنگا دھر تلك

كون بھارت كى خرك أس كى موائے كى بعد

كا عن بيم وُنيا ميں أئے بال كنكا وعربك في شكل بيم اپني وكھائے بال كنگا وحربك اور بھر گیتا نشائے بال گنگا دھر تلک بستی آکر پھر نہ جائے بال گنگا دھر تلک

کون بھارت کی خبرے اُس کے مرجانے کبعد

شوق آزادی

ازل سے شغل رہا شکر غم اوا کرنا ملاوہ اِس کے زمانے میں کام کیا کرنا

نه جانتے تھے کہی بنیکو ، جور کا کرنا جبیں وہی اوب شیو ، و فا کرنا و فاشعار سے بھی اپنے بے و فائی کی

بدل گئی ہے نظراس کئے خدا ئی کی

برایک سانس پر ہم آه آه کرتے ہیں گرکهاں وه کرم کی کاه کرتے ہیں

كُرُوكر اور زياده تب ه كرتے ہيں فكرنظر ميں نه دل ہي ميں راه كرتے ہيں

فك ألف كوفرياد لب تك آئى ب جب يى بى جوازام بادفائى ب

ہم اپنا مال کمیں کیا کہ کہ نہیں سکتے ۔ وہ اپ دل ہے ذرا جبر سہ نہیں سکتے

ہرشک انکھوں سے بے کار برنمیں سکتے بغیر رنگ کوئی لاے رہ نہیں سکتے

فرینه کهنا ہے کون و مکال کی خبرنہیں

زمیں کی خیر نہیں اُساں کی خیر نہیں

پیام عیش موائے بہار لائی ہے خزاں کے چرے یہ پز مردگی سی چھائی ہے

طرح طرح کی کیلیے سے پوٹ کھائی ہے۔ بہت و نوں میں مبارک یہ ساعت آئی ہے

تیا مت اُ سے جو سرگرم ہوں فغال کے سے

قُفْس نصیب تربتے ہیں اشیاں کے ساتھ

أتفاك بالخف جفاوں سے برگماں صباد كبھى توش كے اسپروں كى داستال صباد

بنے گی بن کے ولفن غیرت پری والی

کے اور نکھ سے گی اک اک ہری بجری ڈالی

جوعد کر کے ہیں اُس کوصاف کہنا ہے کہ ہرطریق سے آزاد ہو کے رہنا ہے

نجات کے لئے رنجسے وطوق گہنا ہے یہاں تو کھیل غرض ہرستم کا سہنا ہے

بلات کچھ نہ ملے عم نہیں جن ال جائے

وطن کے ہم ہیں ہارا ہمیں وطن بل طئے

ہواہے مکم نہ لے کوئی نام آزادی پہنچنے پائے نہ ہرگز پیام آزادی

رہیں قالم نہ ہوں شاد کا م آزادی نہ آے دور میں تھولے سے جام آزادی

السيروام رب مهم السير وام ربي اسى عداب مين دن رات شيح وشام رمين چمن کے سارے فدائی چمن پہ مرتے ہیں ہزار جان سے نوفسے رکک کرتے ہیں کھیجا کا نب اُ سے یوں آہ سرد بھرتے ہیں ہوکام ضبط سے لیں تو کہیں کہ ڈرتے ہیں تفس کولے اُڑیں قوت ہے ایسی بازوہیں کسی خیال سے لیکن ہیں ابنے قا ہو میں وفور غم سے بڑا مال ہے خد ا ئی کا ہرایک شخص کورونا ہے ہے و فائی کا خیال جی ہیں نہ ا ئے کسی بڑائی کا طلح نصیب سے موقع اگر صفائی کا خیال جی ہیں نہ ا ئے کسی بڑائی کا طلح نصیب سے موقع اگر صفائی کا بیس اُ مختے بیٹھے حسرت ہے اورکیادل کی وہ جلد پوری ہو جو آرزو ہو لیستمل کی

الدقوم

[كايسنه كانفرنس لآباد هم الماء كصلسمين يامتس برهاكيا تها]

دیکھ تو استقوم تیری کیاسے کیا صورت ہوئی دیکھ تو است قوم تیری راٹھاں عزت ہوئی دیکھ تو استقوم تیری کیا وہ سبٹ ہرت ہوئی دیکھ تو است قوم تیری کیا وہ سبٹ ہرت ہوئی فیصل کھول ہے نیسٹرسے اُٹھ ہوئٹ میں آ اپنی آ کھیں کھول ہے کیا سبب اس کا ہے آ خرکچہ تو منہ سے بول ہے فیر عالم دیکھ کر دلکھ کر دلکھ کر دلکھ کر اُٹھ کر کا نب اُ سبٹھ کنٹر ہت غم دیکھ کر وہم دیکھ کر مورت تصویر ہیں فاموش اُٹھیں ہم دیکھ کر وہم دیکھ کر مورت تصویر ہیں فاموش اُٹھیں ہم دیکھ کر اس مصیبت سے رہائی کی کوئی تدہیر ہے اس مصیبت سے رہائی کی کوئی تدہیر ہے اس مصیبت سے رہائی کی کوئی تدہیر ہے

غفلتوں کو چھوڑ کر ہشیار ہوتا چا جے گھ کو ایسی نیند سے بیدار مہونا جا جے كون كهنا ہے وليل وخوار ہونا چا ہے كام كرنے كے لئے "سيّار ہوناچا ہے مان كمنا غوركر أنكهون سية زادي كوديكه تھی بلندی پرکسجی آج ابنی برما دی کو دیکھ

وكيفتے مى ويكھتے دُنبِ مِين رسوا مو گئى كياتھى پيلے كياہے اب كياره گئى كيا مو گئى

بن گئی دھوکے کی ٹٹی یہ کھکونا ہو گئی سب تاشانی ہیں نیرے نو تاشا ہو گئی

تجد کو اپنے طال پر تھیر بھی خیال آتا نہیں ہے تعجب دل نرا غیرت سے نفر ما تا نہیں

کالی میں یے زمانے مفت کھولے کا نہیں جاگنے کا وفت ہے یہ وقت سونے کانہیں

کھے نتیجہ کونی ماصل تیرے رونے کا نہیں ابنس ہونے کا نویم کھے بھی ہونے کا نہیں

وامن بمت كو م نهول س ليك كرتهام ك أكث قدم أم كوركه براتاكانام ك

تیری قوت مو و سی پھر تیری طافت مو وہی تیری وقعت ہو وہی پھر تیری عزّت مو وہی

تیری شوکت مو و چی پر نیری دولت مو و چی نیری صورت مو و چی پر نیری سرت مو و چی

رنگ بوں برك اگر نيرانو كھركيا زنگ ہو

أنكه كفل جائے زمانے بھركى دُنيا دُنگ ہو

تطف جب ہے دل سے موایک اِکفیائے اتفاق اپنے ماتھے سے لگائے فاک بائے آنفاق

ہر گھڑی ہردم رہے محو ننائے اتفاق کہ رہے ہیں کہ رہے ہیں آشنائے آتفا ق

حضرت سنحل کو لازم ہے اسی پر دھیان یں مال توكيا چيز ہے عزت كى خاطر عان وير

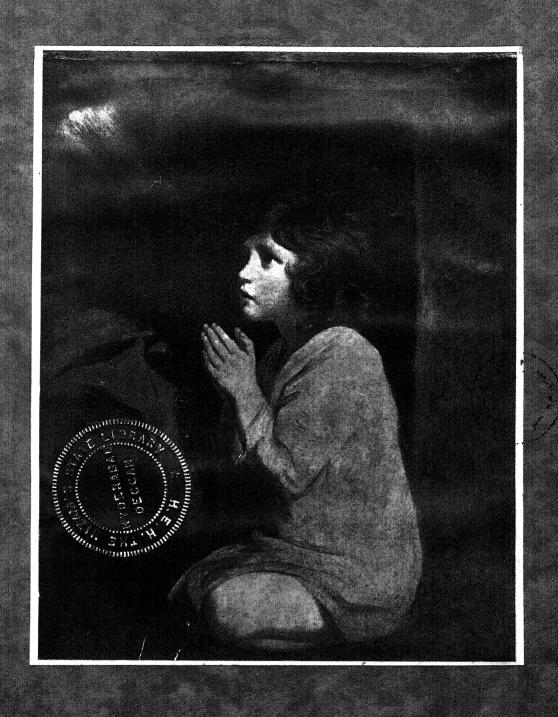

وه گرم<sup>ط</sup>ی وه دن وه ساعت وه زمانه یا د هم عمد طفلی کا ہمیں اک اک فسانہ یاد ہے

## عهرفالي

وه گهرای وه دن وه ساعت وه زمانه ایس عهد طفلی کا ہمیں ایک اک فسانہ یاد ہے عَيشُ وعشرت ميں مَمن تھے خُرَم ودل شاد تھے غم تفاكوسول دُورسم سے غم سے ہم آزاد تھے دل مرتهين سُوسُوا منگين حسرتول كاجوش تفا نیک و مرکبا چیز ہے اس کا ہمیں کب مہوش نھا تطف وراحت كى جُهلك ليت تحفايك إك بات مخضریہ ہے کہ جنّت اگئی تھی لات میں كلانے پینے کھیلنے كاشغل عثبج و شام تھا اور وُنیا میں ہوااس کے ہمیں کیا کام تھا غم سے ہم ناآشنا تھے کوئی ہم کو غم نہ تھا اب جو عالم من نظرمين يركمجي عالم نه تها موش أنا تقائلا بن كر جواني أحمي عیش کے باول بھٹے غم کی مُصیبت چھا گئی چارىبى ون مىس مسر ت كا زما نە موكىكا لۇھەنوانى رەڭئى چىچلا ترانى ہوجيكا ابوه عالم اب وه ارمال اورابوه ول كهال اب كهال وه وُ ورِعالُم حضرتِ تسبمَلَ كها ل

# برسات کی شام

کس قدر ول کش شہانی شام ہے برسان کی پولنے والی ہے اب تصویر گویا رات کی

وامن مغرب میں پوشیدہ رُخِ خورشید ہے

آمراً مر ہے قمر کی اُس کا شوق دید ہے

فامدُ قدرت كے إے وصب شفق كر ركسي

سربه سرو وب موئيس سشفق كرنگس

سراً کھا کر آسل کی جامہ زیبی ویکھنے

اس کی رنگینی میں کیا ہے ول فریبی ویکھنے

یه زو بیلا یه شنهرا رنگ بی کیکه اور سے

رنگ ہی کچھ اوربے شک ڈھنگ ہی کچھ اورب

كام سولے كا بنا ہے گنير افلاك پر

فنُو بُكُن موتا ہے عالم اس كا فرش فاك بر

برم گرووں پر مواہ الجن آراکوئی

جھا کمتا پر دے سے ہے شابدہم بارا کوئی

ئیں رنگیوں قُربان جائوں اِس ا دائاتِ ڈھنگے

آساں پر کھل رہے ہیں بھول لاکھوں رنگ کے

ہیں کلیری تختلف رنگوں کی رنگیں داغ ہے

یہ فداکی شان ہے کیا آساں برباغ ہے

شام ہے برسات کی ول چیپ منظر ساتھ ہے

و کھنے ہوتا ہے کیا قدرت کا اس میں إنه ہے

صورتِ تصویر جُب لسبمل ہوئے یہ بول کر منسن کی وُنیا ہے و کیھو دیرۂ ول کھول کر

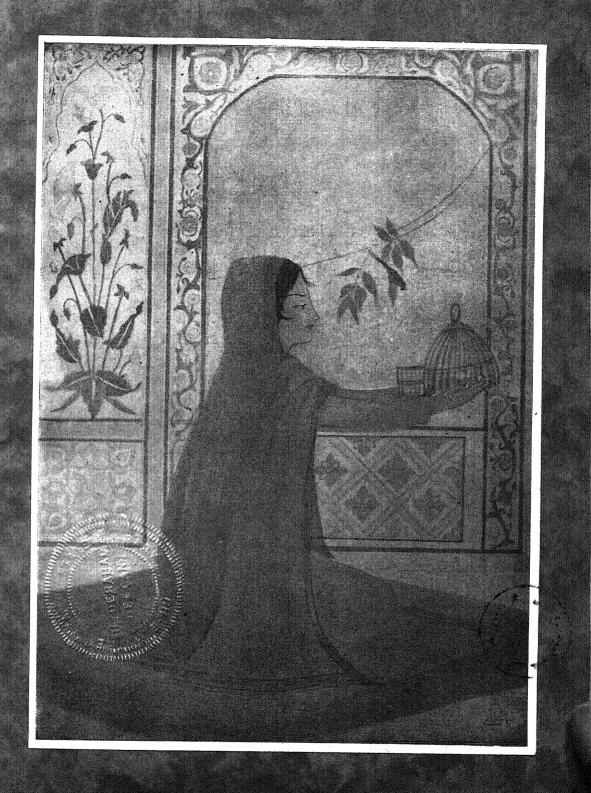

اب قفس ہی کو سمجھ لے کہ جمن ہے میرا یہ ہے گھو یار مرا اور وطن ہے میرا

### مَكَا لِمُهُ صِيًّا دُونَ بِلَيْ

مشاعره كايسته بإث شاله يونيورسني مېوسل الدا باد هرديم بالداع

#### صبا و کی زبانی

باغ كى يا دبيس تُوسركونه وُصن أے بلبل كيول نرة رام سے نوائد پهر گھر بيٹھے اب تو سامان بھی موجود ہے مہمانی کا برق وصرصر کی نگا ہوں سے بہت دُور رہے الغرض تجه كونهين دولؤن سمال يصطلب أشيال كے لئے تو يُعنتى ہے بينكا بنكا آشیاں شاخ گلُ ترب نہ رہنے بائے د و گھر می میں تری محنت کو اکارت کرف دل نشكه بائ توكيا تطف ب أزادي كا ال مرجين سے بين فيدك رسنے والے گھرمیں صیاد کے آرام سے سب سوتے ہیں إله أله الله الله الله المراكب المرادي سے بِصُول مُرْجِعِالميں كے دودن میں ناتُو بھول ان ير آج جو بات ہے وہ کل نہیں رہنے و الی أشيال خاك ميں مل جائے تو كيھھ ككر يذكر

مَيْن جِو كَهْنَا مِوْلِ أُ سِنْغُور سِيسُن أَسُكِبُل دان یانی تجھے بل جائے اگر گھر بیٹھے کوئی موقع ہی نہیں تیری پریٹا نی کا شاد و دل شا د قفس میں تبعے مسرّور بہے موسم گل سے نامطلب نہ خزاں سے طلب رات کوفکر نو به مشغله گهرا دن کا باغبال بھی کہیں اتنے میں اگر آجائے یا اُ جاراے اسے یا بھونک کے فارت کرفے رنج دے تھ کو یہ منظر تری بربا دی کا كب بي آزاد بو ألام بي شيخ واك مُتِلَائِ عُم وأزار نهيں ہوتے ہيں ہے مری رائے میں بہتر کہیں بریادی سے كُون كهتا ہے كرانجا م جهاں تفبُول إن بر ہر کلی گل کی طرح کھل کے ہے کہنے والی بيمول جاباغ كوبيئولوں كا كبھى ذكرنه كر

دور ہے آگھ سے ہرآگھ و کھانے والا شاو نرکر ول کو کسی ون اسے ناشاد نرکر زور بازو میں اگر ہے تو نمیجا کیا ہے ورن فرؤوس سے کم خان صیا د نہیں بخر کو حب بات کی تکلیف مومیں حاضرہوں بیمے نمر فرا فیائے بیکیوں دھیان ہے آزادی کا بیہے میرا اور وطن سے میرا

کوئی آفت کوئی زخمت نہیں لانے والا گل وگلشن کے لئے نالہ و فریا دینر گھرمیں صیّا دکے فریا دسے ہوٹا کیا ہے صرف کئے کے لئے قبیر ہیں آزا د نہیں جا وبے جا ترے احکام سے کہقا صربول نہیں کرتا کہمی برتاؤ جو صیتا دی کا اب قفس ہی کوسمجے لے کہ جمن ہے میرا

### مبلبش کی زبانی

قید رہنا ہے کہ آزاد بھے رہنا ہے ول سے جی سے بھی اسے میری زبانی شن کے وُرسے بہی اسے میری زبانی شن کے وُرسے نہیں خوب نہیں افت سے قابل قدر نہیں بھر تری جما نی بھی ہیں جو آزاد نہیں جانے مرنا کیا ہے ایک تصویر کے دو رُخ نظر آ جا تے ہیں بھکا ترنکا ہے لئے فاک بہت چھانی ہے بھی مین کا بہار گھنٹ ن بیکا تنک کے لئے فاک بہت چھانی ہے ہو گر شانے گئل تر بیا نہیں میرا موگا جو مجھ سے کوئی برظن ہوگا و مجھ سے کوئی برظن ہوگا

میرے صیّا د بہت نوب تراکه نا ہے ہے جو بے ورد تو بُر درد کہانی شن کے دانہ پانی تو وہی ہے جو سے محنت سے دور گھر بیٹے جو ہوجائے پریشانی بھی دور گھر بیٹے جو ہوجائے پریشانی بھی جو ہیں وہ کرنا کیا ہے فصل گل آتی ہے آیا م خزال آتے ہیں دل یہ کتا ہے کہ ہوجی سے نشا گِکسٹسن خانہ بر دوش کو کیا تطف تن آسانی ہے باغ میں برظن میرا باغیاں لاکھ رہے باغ میں برظن میرا باغیاں لاکھ رہے باغ میں برظن میرا بازکر ورز تیتار نیا ایک انتیمن ہوگا

از ادی کی سے تمنا جھیں آزادی کی باز تر بیرے اپنی نہیں رہنے والے قید میں قید اول کو جُن کہاں بلگ ہے فیر میں قید اول کی کی فیر میں ہول نہیں تھے کو قراراً نے کا فیر میں ہول آزادی سے فیر تو میں ہول آزادی سے ازادی سے ازادی سے بڑھی کی تو کل کی خبر کس کو ہے کوئی نالاں نہ ہو گریاں نہ ہوناشا و نہ ہو گھریا کا میں کو ہے گھڑے گھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی گھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا مرکز کی کھٹن کو ہے کیا فا یہ صنیاد سے کا دادی کھی

اُن کو بروا نمیں ہوتی کبھی بر اوی کی سوطرے کے غم وازار ہیں سینے والے غیر وازار ہیں سینے والے غیر دل کہیں گھلتا ہے کہیں رکھلتا ہے کم سمجھ یہ بھی ہے موقع کوئی سمجھانے کا ول وہ رکھتے نمیں ڈرتے ہیں جو بربادی سے چندروزہ سمی گل پھر بھی ہیں جا اِن بگٹل اس پہلظر کس کو ہے اُس پہلظ کس کو ہے فیر اُس جو نظر اُس پہلظ کس کو ہے فیر اُس جو نظر اُس پہلظ کس کو ہے فیر اُس جو نظر اُس کے داد سے کا م فیر سے قہر سے آزار سے بے داد سے کا م درس عبرت ہے جہاں کو جری بربادی بھی

نطف أعمان كے لئے ابنا جمن ب سب كي

غربات غربات

### غوليات

مثاعره بند و بور ذنك إوس المراباد- ها منومبر مسايم

چاندنی رات میں عالم تری انگرائی کا کیے سمجھ بوجھ کے دعوی کرو کیتائی کا عکس دریا میں بڑا جب تری انگرائی کا زمیب دیتا نہیں وعویٰ شجھے کیتائی کا زمیب دیتا نہیں وعویٰ شجھے کیتائی کا در گئے دکھے کے نقشہ تری انگرائی کا ذکر مجھ سے نہ کرے کوئی گئی آئی کا بن گیا ایک فیانہ تری انگرائی کا شمع اب شوق کرے انجمن ارائی کا وہی عالم وہی نقشہ تری انگرائی کا وہی عالم وہی نقشہ تری انگرائی کا انسال بر ہے دماغ اُن کے تما شائی کا اُسلال بر ہے دماغ اُن کے تما شائی کا

یاد آتا ہے سال مجھ کو خود آرائی کا ائی ہے سبق ائین آئین رویوں کو یہ دیتا ہے سبق اور بھی جوش بڑھا ہوگئیں مُوجیں ہے تاب میرے دل میں بری آئھوں میں بین ٹیرنگائی دل بھوازیر و زہر آہ بھی ہم کرنہ سکے میرقض میں بول گلتال میں خزال ہوکہار باتھ آگھیا کہ وُنیا میں قیامت آگھی ہم بریزم جلنے مریخ کے لئے آئے پنتگے سربزم جلنے مریخ کے لئے آئے پنتگے سربزم جنم مثناق میں رہ رہ کے کھنچاکرتا ہے جشم مثناق میں رہ رہ کے کھنچاکرتا ہے جسم مثناق میں رہ رہ کے کھنچاکرتا ہے جسب سے جلو ہ سر دیوار نظراً یا ہے

تم ُلائے تھے جے پیارسے نسبل کہ کر آج اُٹھتا ہے جنازہ اسی ضیدا ٹی کا

#### مشاعره اسلاميه لا في اسكول أناوه مهم , فروري مم واع

اتنا بھی ناسانی موش رہا ہی کر ہمیں کیا مے خان تھا گروش میں ہماری قسمت تھی چگرمیں تراپیانہ تھا محروم تفاسوز ألفت سع جل جائے سے بے گان تھا فا نوس کے اندر شمع رہی باہر باہر بروانہ تھا مے فانے سے ہم رخصت جو ہوئے تواور ہی کچھ مے فانہ تھا اك كوت بين خُم ركها تقااك گوشے ميں بيما مذتھا مول رمّي محبّت سے واقعت مول سوز محبّت سے واقعت كُلُرُ ارمين مُلبُلُ مَين تَعالَمهِي محفل مين مجي بروانه تَفا دامن میں جو مین کر رکھنا تھا سب جیب وگریاں کے کردے بمشاروسي ويوانه نفسا ديوانه وه كب ديوانه تحفا مانا کہ ہے روشن بزم جہاں اے شمع تری ول سوزی سے کیوں ہاتھ میں ہریروائے کے جل مرنے کا بروادتھا رندوں کا نوکوئی ذکر نہیں زاہر بھی بھک جاتے ساتی رفت ار تری مسانی تھی انداز ترا منتانہ تھا مطلب ہے عبادت سے جھ کومطلب ہے برستش سے مجھ کو جس وربیہ مجھکا یا سرمیں نے کعبہ تھا وہی بُت خانہ تھا وه شمع نرتمی وه بزم نه تنی وه صبیح کو ابل بزم نه تھے بس یاد دلانے کی خاطر انب ریر پروار تھ كنده برك سب الى حنول سمل كاجنازه طت تھ تھا جاک کفن اِس واسطے وہ ہرشخص کے دیوانہ تھا

# مشاعره كيننگ كالج منن موشل يونين كلصنتي ١٩ رحنوري سهياع

خیال یا رئیس و نیاکو بھول جانا تھا مرے خیال میں بھی آب کو ند آنا تھا کر پردے پر دے میں کجھ آن کورنگ لاناتھا نویہ سمجھ لوکر طبوہ آسے دکھا نا تھا ضرور دائرہ شرندگی میں آنا تھا نیا نیا اضیں ہرروزرو ب لانا تھا ہمارے سامنے بچھ کو کبھی نو آنا تھا ہمارک رنگ سے طبوہ آسے دکھاناتھا مجھے تو آپ کی آنکھوں کو آز ماناتھا بشربناکر آسے اپنے کو دکھا ناتھا وطن سے دکور مبارک ہمارا آناتھا کس طرح بھی کسی سے نہ ول لگا نا تھا
جوبے رُخی تھی ہیں اُرخ یونہیں جُبیانا تھا
اسی سبب سے وہ پردے میں جُبینے بیٹے
ازل سے رُوح جو بھیو کی گئی ہے ذرو ہیں
زمانہ کھیج کے پہنچتا ہے اپنے مرکزپر
طیمیں اِس کے ایس میں فاک کے ذرّب
ازل کے روز سے پردے میں بیٹے والے
گلول کا نام مہوا باغ حُسن میں لیکن
زہے نصیب کہ مرکر کے مراتب عشق
کلیم سے یہ کہا برقی طور نے سرطور
ملی ہے دادِ سخن لکھنوییں اے بسکل
ملی ہے دادِ سخن لکھنوییں اے بسکل

#### مشاعره ول اندليا اوزينل كانفرنس بيننه ١١ روتمبرسك

کوئی مشکل نہیں اب اس کورگر جاں ہونا کھیل ہے میرے گئے داخل زنداں ہونا تم مری لاش ہے کئے سوج کے گریاں ہونا ذرے ذرے کومناسب تھا ہیا ہاں ہونا کبھی چھپنا کبھی پردے سے نما یاں ہونا نیری جلتی ہوئی شمشیر کا عُریاں ہونا اب گریبان کومشکل ہے گریباں ہونا ابنی صورت نہ کہیں دکھے کے حیراں ہونا وہ قفس ہی میں مرا محو گلستاں ہونا وہ قفس ہی میں مرا محو گلستاں ہونا کوئی اُسال نہیں ہندہ وکا مسلمال ہونا

دل میں تیر نگئ ناز کا مهاں ہو نا ہو نا ہو نا و ہر شیفتہ کا کل جا نا ں ہو نا وگئی سیفتہ کا کل جا نا ں ہو نا در سیھیں نہیں اس کا یہی قاتل ہے دست بیائے گئے عرصہ آفاق ہے تنگ میں اس شوخی سمھوں کہ گیا جا میہ مہتی کے آڑیں گئے برُزرے کہ گیا جا میہ مہتی کے آڑیں گئے برُزرے کرنے کا میں نوکیا جا کہ کو کی ایک تو کیا بخیہ گری سے حاصل کرنے کا جا کہ کا تصور بھی نشیمین کی بھی فکر موسم مکل کا تصور بھی نشیمین کی بھی فکر مرکموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمین کی بھی فکر مرکموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمین کی بھی فکر مرکموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمین کی بھی فکر مرکموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمی ہرگموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمی کی جمل کا تصور بھی نشیمی ہرگموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمی ہرگموں یا و بیال رہتی ہے دل میں جمل کا تصور بھی نشیمی ہرگموں یا و بیال میں جمل کا تصور بھی نشیمی ہرگموں یا و بیال بیال میں جمل کا تصور بھی نشیمی کی جمل کا تصور بھی در بیال میں جمل کا تصور بھی نشیمی کی جمل کا تصور بھی در بیال میں جمل کا تصور بھی نشیمی کی جمل کا تصور بھی در بیال میں جمل کا تصور بھی تھی کی جمل کا تصور بھی تا ہے در بیال بیال میں جمل کا تصور بھی تا ہوں جمل کی جمل کا تصور بھی تا ہوں جمل کی گئی کی کر بیال میں جمل کا تصور بھی تا ہے در بیال ہوں جمل کی کر بیال ہوں جمل کا تصور بھی کی جمل کی جمل کا تصور بھی کی جمل کا تصور بھی تھی کی کر بی کر بیال ہوں جمل کی کر بی کر

#### مشاعره دريا آباد الراباد ۱ دربوري موا

فالى صاحب كاعلى فال صاحب كراستام سعيد مشاعره جواتها

جونكرنا تقاكيا جو بيني في في النفا بنوا جاردن كى زندگى بيس كياكبيل بيوا اِس طرف زبكلا زمان سے اس طرف پرچا بُهوا وه کلیجه تفام کر کہنے گئے یہ کیا ہُوا كُنْ كُنْ اب كليجه آب كالمُفترا بُوا يه نه پوچهو دل كا عاكم دل كانقشه كبا بموا خيرب تم آگئے باليں بريہ اتھا ہوا مهم كواس كى كيا خرجب مركع توكيا موا

. يسمح كريم نسيل كت كسى سراز ول بحرك نعندى سائس لس بمار في كروب شن سُن أتر غم م بوت بم مل خاك مير چرے سے عياں ہے ديكيدلو سجان لو وكي لودم نور تاسي كسطرح بيار غم كون رويالاش بركس لنے ملائى آكے نفمع

تنل گر میں دکھی جاتی تھی نہ قاتل سے تروب وه بھی کتاہے کرنسٹل مرگسا اتجھا ہُوا

حسب فرماكش منش رام ما ما بريشا دصاحب ايدوكيد الاكابار

شایدے خاتمہ رمری عمر دراز کا يرده ألك دما بمرب دل في مجاز كا أثيينه طال بروكميا أئيينسازكا عُقده كُفِلِ كاجب مِرب سربسندراز كا بهندا گلے میں ہے کسی زُلفِ دراز کا كم فكالكا بنواب جوانثائ رازكا

احباب ومكينته مبين جوثمنه عباره سساز كا اب ساسنا ہے راز حقیت نواز کا جب حشم غورس كبعي دل يرنكاه كي ویائے ذوق وشوق برآئیں گی افتیں كتنابول بمنتيس سے ية نارنفس نيس دُم توديًا نبين سب فرقت مريض عم

بسمل كوكس لف كوئي سمجے رحق يرست یئت کدے میں شوق سے پڑھنا مناز کا

١٠ ايريل هم 19 ء

حسب فرما تمش مستى مها و بو برشاومه ي واستوا ايم - اس ايل ايل - بي - انه آباد

نه رب تم جو بهار ، توسها را خرا کوئی أو نیائے محبت میں بهارا خرا

اب كونى اور : ما ك ميس سها را ندر الله ميس كوكية تحفي مارا ب مهارا ندر إ

دے دیا حضرت عیسیٰ نے أسے صاف جواب تیرے بیار کا اب کوئی سُهارا خربا

كياكبين حال زمان كا خُلاصه يه ب تم بهارك ندرب كو أي جماراند إ

كياكهون الجمن ازكا طال أكستمل

سب کے جرچے رہے بس وکر تمعارا نرا

ه دمنی سازه او مصب فرمانش نشی لبدیوپین وصاحب ۱ اله آباد

دُنيائ عانتقي مين ايك انقلاب موكل جب دل مرا نه مروكا عالم خراب موكا

يوں خاكِ دل سے پيدا يك انقلاب ہوگا فرہ جو ہوگا اونچا وہ أفت اب ہوگا

بے بر دہ آج کو ئی مستِ شباب ہوگا ہم بھی خراب مہوں کے دل بھی خراب ہوگا

ہوگی جسے گوارا اُ فتا دگی اُلفت مِنْ میں اِل کراک دن وہ کامیاب ہوگا

قالب میں رُوح اپنی داخل نوم و گئی تھی معلوم یا کسے نظا جبیت عذاب ہوگا

ہم مُحِرِموں کو یہ بھی محشر میں دیجینا ہے کس کِس کاایک دن میں سبحل حساب ہوگا

مشاعره سنارس ۲۰ فروری سافان

دل کی جواگ تھی کم اُس کو بھی مہونے نہ دیا ۔ اُس نے بروائے تھے گرا ہے۔ روئے نہ دیا ۔ اُس کے بیون برد اُن بھی ہونے نہ دیا ۔ اُس نے بیوں برد اُن اُن بھی ہونے نہ دیا ۔ اُس نے بیوں برد اُن کو کی اے دل مضطر تونے نہ دیا ۔ اُن کو کی وکر ہے کیا اے صبّاد ۔ جمع بنکوں کو کہی برق نے بہونے نہ دیا ۔ اُن کو کی وکر ہے کیا اے صبّاد ۔ جمع بنکوں کو کہی برق نے بہونے نہ دیا ۔

استیں آنکھوں پڑاس شوخ نے رکھ دی سبتل ہے رور ہانخا مجھے کس وسطے رویے نہ ویا

# مشاعره ما دُرن با في اسكول الهّ با د- ۱۲ رفر ورى سلط ايم

وریائے عم کے مُوج میں میرامزارتھا و يھا تو ميرے ول كانتان مزارتھا تؤسب سے پوچشے ہیں یکس کامزار تھا دو چار ہی قدم بہ ہمارامزارتھا أكته تصحب سيجيول وه ميرامزارتها اونجا ذرا زمیں سے جومیرامزارتھا مِثَّى كَا وُصِير تَهَا كُرُسَى كَامِزَارِتُهَا كجه إس طرح أواس بهارامزارتها كيا آفتاب مشرحبسر اغ مزارتها آیانه کو ئی حس به وه اُس کامزارتها وه لبتمل اداكا تمها رب مزارتها

بعرِ فنا لحدید کو ئی اشک بار تھا جرصُشتِ فاكبروه بهت اشك بارتها جب وه خرام نازے پا مال کرنگیے يہنچے نہ فانحہ کو وہ رہے سے بھرگئے مِثّی میں بھی ویے نہ گل واغ آرزو التدرك غبار وه إس بر مكرد كئے چلتے ہوئے وہ روند کے یہ بھی خراسیں أتسوبهائے دیکھنے والوں نے دیکھ کر بیمیلی مونی تھی گورغریباں میں رشنی رويا نه کوئی جس په وه عاشق کی مُوتیقی چھابے تھے جس برخون تناکے مرطرف

مشاعره آل انذيا اورنميل كانفرنس اله آباد ٦ ريومبرسة علي

و مکیه کرمرنا برا اجینے کا کس کو ہوش تھا كبيه عالم تفاكجب ساراجمال ظاموش تفا قطرة خول مير مجى در بائے جنواكا جوش تھا موش میں ونیاتھی ول والا گربے ہوش تھا دو گھڑی کے واسطے تارِنفس پُر چوش تھا مُوت بھی آئے گی اک ون اِسکا کر کو ہوش تھا جس گھروی میراجازہ آن کے زیب دوش تھا ول بلامیں مبتلاتھا اور ئیں فاموش تھا خون سبقل میں خدا جائے کہاں کا جوش تھا

جلوهٔ وبدارجا ناں میں بھی کہنٹ جو ش تھا بے خو دی میں ہور ہی تھی دل سے ہم سے گفتگو چَجه گئے کا نے تو چھالے پھوٹ کر بہنے لگے دیکھ کر باغ جہاں میں محسنِ فطرت کی بہار ليجة بولا نظام عالم أستى كا ساز زندگی پاکر مُہوا سارا زمانہ بے خبر رومے والوں نے أنفا ركما تفاسر سرأسا ل وے سکا کچھ بھی نہ امرا و اُٹ یہ مجبوری عشق رُنگبِ كُل يَهِكِ بِنَا يَهِم بِن كُما رِنْكُ شَفْق

# ٢٢ حنوري مست المام المام المن منتى سورج برشادصاحب الدام باد

لیکن انزے زرد رُخِ گُل مذہبو سکا
وہ مال تفاکد اُن سے تحل مذہبو سکا
دُم بھرکو جُز و سے توجداکل مذہبو سکا
زنجرے ربھی ہلائی گرفنل مذہبو سکا
ایسا جلا چرا غ کر بھرگل مذہبو سکا
ایسا جلا چرا غ کر بھرگل مذہبو سکا
ایسا جلا چرا غ کر بھرگل مذہبو سکا

دُم بِحركو بند نا لهُ بُلبُل نه بهو سكا وقن اخیررو بهی و ئے مجھ كو د مُجھ كر پوشیده ہر نشررمیں ہے برق جال حق اخفائے رازِ غم كا جو زندال میں تفاخیال داخ گر میں كیا ہے كمال فروغ شق سینے پر سانب لوٹ نہ جائے شب فراق

مجوریال کیدایسی تعیی سبل شب فراق مجھے سے چراغ زئیست بھی تو گل نہ ہو سکا

# مثاعره الدآباد ٢١رايريل مساء

بھلا تھا گھرے ئیں کہ گریباں نجل گیا موسیٰ کو ہوش بھی نہ رہا طُور جُل گیا ئیں دوقدم حرم سے بھی آگے بھل گیا گذرا اُ دھرسے ئیں تومراجی دہل گیا چو کچھ تھا سوز غم سے دوسامان بل گیا احباب دل میں شیمے کریہ استبھا گیا نصن بهارآت ہی عالم بدل گیا الدّرے برقِ حُسن کی یہ گرم جشیاں بُت فالے کی تلاش میں وہ بے خودی ہی دکیھی گئی نہ گور غریباں کی بے کسی دل میں نہے اُمید نہ حسرت نہ اَرزو وقتِ اخیر مُجَهِ کو جو حاصل ہوا سکون

ول میں بھری ہوئی تھی شہادت کی اَرز و قاتل کو اپنے دکھ کے مبتل مچل گیا

#### طبع زا د ۲۰۰۰ نومبرسساع

بحرُ خ كور كمچه كے كسيوئے يار و كمھ ليا تو دل نے عبو ہُ کیل و نہار دیکھ لیا خزال میں ہم نے به رنگ بهار دیکھ لیا أگل کے خون ول واغ وار ویکھ لیا تتمها را قول تتمها را قرار ديكه ليا نيه ورست نروه سج نير بجا نروه فيك براربار خِيْفِ ايك بار وكميرايا و جعلك وكماك وه يردك مين مين جات تي سرور دکھ کے ہم نے خار دکھ لیا نتاطِ دل كهين خُم خانهُ جهال مين نهيس منتهارے ول كا جوميں نے عُبار و كميراليا یه میرے جی میں سمائی که خاک موجاؤں تراب تراب کے شب انتظار دیجہ لیا دائی نیند نه آئی قضا نه آئے آپ ظُهورِ قُدرت برور دگار وکھ لیا بُنوں کی شکل میں ہم نے بُنوں کی ورت كهيركسي كاجو لوظا مزار دكميه ليا سمجه لیاکه یہ ہے دل شکسته الفت يُصِيحُ كَي حضرتِ لِسَبَلَ رْمُ كُشَى تم س عجب طرح کے بہوتم بارہ خوار دیکھ لیا

#### مشاعره جون بور ۲۵ رفروری <sup>۱۹ ۲۱</sup>

دل سے ار ماں تو گئے ہاں دل میں بُرکیاں رہ گیا صورت مؤسینہ مُیں بھی ہوکے حیر ا ا ں رہ گیا اُن سے مطنے کو ہمارے دل میں رمان رہ گیا د کیجہ کر صرت سے مُیں سُوٹے گلستال رہ گیا استے دن رہنے پر بھی رہنے کا ار مال رہ گیا

بی بہلنے کے سے باتی یہ ساماں رہ گیا رُوح کچو کی بے خودی کی یوں تری تصویر نے طوہ گاہ نا زمیں انکھیں یلمیں نظریں ہلمیں جب قفس میں یہ ہوا معلوم آیہ بینچی بہار وقت آخر جا ہتا ہوں اور و نیا میں جیول

لوگ كيتے تھے كو بستمل ہے نهايت حق پرست بُت كدے ميں كس طرح ايسا مُسلما ل روگيا



ø

ににし

# مشاعره مصرى باغ الدآباد ٢٢٦ رنوم برمسي

عاكم برل گيا دل ناكامياب كا كيوں طور پرخيال تفاتم كوجابكا نقشه بدل گيا دل پُر اضطراب كا جُمُكَا ہے تيرے سامنے سرة فتاب كا مل جائے جھے كوا يك پيالہ شراب كا مُركر اثر برہے دل پُرضطراب كا

جھگردا لگایائس نے سوال وجواب کا اب پھررہے ہوساری خدائی میں بے نقا اُسّید پر جو یاس مری غالب اُگئی نارے کریں گے کیا رُخِ روشن سے کشی ساقی مناؤں میں بھی ترے مے کرے تی اب تک ہیں میری خاک کے ذرے بھی تھیں اب تک ہیں میری خاک کے ذرے بھی تھیں مشہور ہوں جہان

مشہور مہوں جان میں بستی کے نام سے کشتہ موں میں کسی زنگر برق تاب کا

بنشاعره راج بور اله بادس رفروري مهمهما

سُننے والے توبہت تھے کوئی عُم خوار نہ تھا اپنے ہا تھوں جسے مر ناکبھی وشو ار نہ تھا دوش احباب پہ جو مرکے گر ال با دنہ تھا اشیال کا مرب تنظاکوئی بے کا ر نہ تھا آب برمرنے کو جسلے کوئی تیار نہ تھا میں گرفتار تھا لیکن یہ گرفتا ر نہ تھا

قابل سفرح مراحال ول زارنه تفا
اب وه بطیخ کے گئے سوج رہا ہے تدہیر
مجھ سے بوجھو توقعنائس کی ہے توسائس کی ہے
مشتے تھے باغ میں آاگرا تھیں اہل جنول
یہ جمیں سے تو محبت کی کا لیس رسیس
دام صیا د میں آزاد رہا شکو ہ عم

اب اُنھیں سائنے آنے ہیں ہے عذر کے بیشکی بلنے ٹھلنے سے جنمیس پیٹ تر انکار مذاتھا

#### مشاعره كرشين كالج الدآباد هاروسمبرسته وا

اُن کا بازور ، گیا اور اُن کا خنجره گیا نام چیکے سے کسی کا دل میں نے کردہ گیا کیا کو ٹی کیسے میں ثبت خانے کا بتقررہ گیا مشبح ہونی تھی کہ اک کرؤٹ بدل کردہ گیا حشر تک قائم مگراک داغ دل بررہ گیا مُون نے جانا یہ کو ٹی تا ر بستررہ گیا تیرے دیوانے کا نقشاً س میں گینے کررہ گیا سے تعب فتل گرمیں کیوں مراسررہ گیا جب ہوا مضطر تومیں سکین فاطرکے لئے چوشتے ہیں بار بارا کرجسے اہل حرم رات بھر تو ہمجکیاں لیتار ہا بیما رغم رفتہ رفتہ من گئی گوناخن غم کی خراش جسم لاغر کی برولت جان اینی نیج گئی جب اٹھا کوئی گبولہ فاک اُڑا لئے گئی

پی گیا پینے کو سیروں جسم ببتمل کا گہو کیا غضب ہے تشند لب اِس پر بھی خنجر روگیا

# مشاعره گوالیار اار دسمبرسم واع

ار ما ل نهیں دکیھا ہے کہ پُرکال نهیں دیکھا
ابسا توکوئی خار بیا بال نهیں دکیھا
کیول گریڑے کیا جلوہ جانال نہیں دیکھا
حیرال مہول کرمیں نے انھیں حیرال نہیں دیکھا
وہ کہتے ہیں وحشی کا گریبال نہیں دیکھا
ہم نے کبھی مہتا ہ کوگریال نہیں دیکھا

کس کس کو ول زار میں مهاں نہیں دیکھا تلوُ وں میں جو تجبہ کرنے کلیجے میں جبعا ہو اُسے حضرتِ موسیٰ تھیں تھی حسرتِ دیدار اُسینے میں لوتے ہی رہے بر تو رُخ سے وصفی کا گریباں مو تو اُن کو نظر اَئے روشن ہے مگر شمع کا وہ سوز کہاں ہے

أس مصحف رُخ كاب تصور تمهي لسبك . مندوكو كبهى ما فظ قرال نبيس ويكها

غر ليات

#### مشاعره كانبوركرابيث جرج كلج ١٦ رمبنو رى المسلم

وه میرا مرکز اصلی سے کوسوں دور ہوجانا وه جائے جس کو إتنی دُور تک منظور ہوجانا مز دیکھا جائے گا اُن سے مرامجبور ہوجانا زمانے میں متھارا ہے وفا مشہور ہوجانا وہ اُن کا سرمجھ کا کرسا تھ تھوڑی در ہوجانا ہراک ذرّے کو ا تا ہے جراغ طور ہوجانا جوتم سے ہوسکے میری نظرسے دور ہوجانا

الماش یار میں مجبور سا مجبور ہو جانا مراگھر طُورہے تو واسط کیوں طُورسے رکھوں دم آخراً کھا دیتا اُنھیں میں یہ خبر کیاتھی جو ہے پوجھو و فاکے نام کو بدنام کرتا ہے وہ اُنھنا میری میت کاگذرنا اُن کے کوجے سے نظر میں کیوں نہ رکھوں منظر صحرائے اُلفت پر کوئی کچھ بھی کے بجھینا متھارا غیر ممکن ہے

مرط بنا ہی مری تقدیر میں لکھا ہے لے استمل تعبّب کیا اسی کی وج سے مشہور ہوجانا

#### الارحنوري ساواء

حسب فرمائش چودهری اچل بهاری لال صاحب تعلقدار نیرآباد (سینا بور) به تعدیک فافسه

بعد مرما نے کے اپنا اور عالم ہوگیا پہلے عالم اور تھااب اور عالم ہوگیا اب کا عالم بہت مشہور عالم ہوگیا بیٹے کر پردے میں تو مشہور عالم ہوگیا میرے عالم کی طرح تیرابھی عالم ہوگیا اور عالم میں بہنچ کر اور عالم ہوگیا اور عالم میں بہنچ کر اور عالم ہوگیا کیا کہیں شیراز ہ نہستی جو ہر ہم ہوگیا شکو ہ غم پر مزاج یار برہم ہوگیا ساری دُنیا کو خبرسارے زمانے کو خبر اوراس کو کیا کہیں یہ بھی خدا کی شان ہے مجھ کو تیری یا دہے جھ کوعدو کی یا دہے جان دے کریا تی میں نے فکر دُنیا سے نجات

دیکھ کر قاتل کی صورت بڑھ گیا سیروں لہو اور ہی کھ حضرت بستمل کا عالم ہوگیا

#### مشاعره الدآباد عمر جنوري مساع

توحسرت سبکوائے گی مرے حسرت بھرے دل پر بھٹک کریہ مسا فرخور پہنچ جائیں گے منزل پر پرکشتی ڈوب جائے گی مجھے پہنچا کے ساحل پر نہیں معلوم کیا گذری مرے صیاد کے دل پر قدم اپنے ہیں رستے پر نظر اپنی ہے منزل پر گلی رہتی ہیں آنگھیں ڈوپنے والوں کی ساحل پر

بوگس جائے گاراز عشق والفت اہل محفل پر محل کاراش کے میرے دامن میں محل کراشک کھوں سے رہیں گے میرے دامن میں مہیں کچھ اعتبار زندگی بحر حوا دف میں قفس میں دیکھ کرمجہ کو طبیعت اُس کی مجرآئی طریق عشق میں کیوں مرکز اصلی کو ہم بھولیں مرکز اسلی کو ہم بھولیں دیکھا

جماں جاتے ہوا کے سبل جا دیتے مور گا۔ اپنا تھارانام رہنا ہے زبانِ اہلِ محفل پر

مشاعره كالسته باش شالكا بج الرتباد ٢٩رنوكر موال

کو پیچے کاروال کے ہم ہیں گرد کاروال ہوکر چئے تو نیم جاں ہوکر مُرے توبے نشال ہوکر زمانے بھرکے اِس میں رازرہتے ہیں بنال ہوکر ضراجائے کرے گاکیا زمانے میں عیال ہوکر کنوے سے شکلے تو بوسف مناع کاروال ہوکر سبب یہ ہے رہے ہیں ہم زمیں پر اُسال ہوکر خداکی شان آنکلے کہاں سے ہم کہاں ہوکر ہوئی مشہور مالم آہ میری واستال ہوکر کھی پنجیں گے مزل پر بیاں ہوکر وہاں ہوکر اسلام رہے و نیا میں ہم پا ال ہوراً ساں ہوکر یہ ونیا جار و نیا ہے یہ ونیا اور و نیا ہے مناں ہوکر تمارا حسن تو یہ قہر و طاتا ہے بلاکرتا ہے بہتی ہی سے زینہ بام رفعت کا بماری فاک اُڑکر اُساں سے بات کرتی ہے ہماری فاک اُڑکر اُساں سے بات کرتی ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا نظام عالم ہستی اِسی سے سے بات کرتی ہے اسی سمجھ ہی میں نہیں آتا نظام عالم ہستی اِسی سے سب سے جاتا کے جاتا ہے کہان دیتا ہے اِسی سے سب سے جاتا کی جاتا ہے کہان دیتا ہے اِسی سے سب سے جاتا کا یکسی پرجان دیتا ہے

یر میری بنت پرستی اک طرح کی حق پرستی ہے خداکا مکم ہے لینتمل رمو محو مبتال ہو کر

#### مشاعره مبند و بوردگ ماؤس الداباد ۴۴ر نوم بسط الواع

مُجُه کو حیرت ہے بنائے گلمنٹ ن ایجا و بر مُحرظ لم نے لگا دی کیوں لب فریا د پر آ بنے تک آ نے نہ پائی خائہ صیت د پر آج تک کعبہ بھی ہے تا ئم اُسی بُنیا د پر تھا جو اک قطرہ لہوکا نشتر فصتا و پر بھولنے والا بنشیال اب ہے اپنی یا د پر

یشگوفے رات دن کھلتے ہیں کس مُنیا و پر یزباں بندی ہی اک بے داد ہے بے داد پر برق گرنے کو گری لیکن ذرا ہو کے کر گری بُن کرے کی نیو زاہد کس قدر مضبوط تھی اب و ہی ویبائے اُلفت میں ہے عُنوان دل مرگیامیں راہ اُس کی دیکھ کروعدے کی تمب

ہرکسی کے نام میں تخصیص ہونی چاہئے کیوں نام استمل منیں ہم خنجرِ جلا دبر

مشاعره الهآبا و ۱۰رفر و رئ مهم 19 م

دیوان را دھے ناتھ صاحب کول گلشن لاہوری کے اہتمام سے بیمشاعرہ ہوانھا اور اس کے صدرسرتیج بهارتپرو

یہاں ہو کر وہاں ہوکر ادھر ہوکر اُدھر ہوکر اُدھر ہوکر اُدھر ہوکر اُدھر ہوکر اُدھر ہوکر مین واسل رہ جائیں گے زیر وزیر ہوکر مُوا مشہور عالم یہ بھی مرے کی خبر ہوکر ضداکے گھر پہنچ جاتے ہیں کیول کان کے گھر ہوکر بلامیں بھینس گیا میں بے خبر سے باخبر ہوکر ضدا جانے کرے کیا کیا ستم اب یہ اُدھر ہوکر ہمارے دل کی و نیامیں نہ بیٹھو ہے خبر ہوکر ہمارے دل کی و نیامیں نہ بیٹھو سے خبر ہوکر ہمارے دل کی و نیامیں نہ بیٹھو سے خبر ہوکر کہ دیتا ہوں وعائیں شجھ کوئیں ہے بال ویر ہوکر

پلٹ آتے ہیں نالے میرے ما یوس اثر ہوکر ہو نکھے گی قری فریاد دل سے برُ ا فر ہوکر مریف فریاد دل سے برُ ا فر ہوکر مریف فرین سے متمارا اُٹھ کے جل دینا ہمیں اے شوق مرگ اب اس کوجل کر آزمانا ہے وہ غفلت ہی مری احتجی تھی میری ہوشیاری سے ادھر مہوکر تو مجھ پر دل نے لاکھوں آفتیں ڈھائیں یہ میرا دل ہے حسرت کیا ہے نقش آرزو کیا ہے یہ میرا دل ہے اے صبیا و یہ میرا کلیج ہے

تر بنا لو منا ہی رات دن کا تیرے ؛ تھ آیا بلاکیا تجھ کو کسبتی بسل تینے نظر ہو کر

#### · مشاعره الدآباد ۲۲رجولانی مناعره الد

ا حباب رو دئے رُخ بیار دیکھ کر و نیا کو اپنا طالب دید ار دیکھ کر صبیا دخوش ہے بھے کو گرفتار دیکھ کر یہ بیٹ ار دیکھ کر بیٹھا گیا نہ صورت بیمار دیکھ کر

وقتِ اخرِمُوت کے آثار و کھے کر وُہراتے ہیں وہ سب سے فسان کلیم کا اِک مُشتِ پرکے حق میں اِسے کتنی لاگ تھی دُنیا کے بے قصور قیامت میں باربار احباب ول کو تھام کے بالیس اُٹھ گئے زندان ذوق وشوق میں اُن کا اسپرشق

لبتمل بهی قتل گاه میں دم بھرند رک سکے چلتی ہوئی کسی کی وہ تلو ار دیکھ کر

مراد المراد الم

بول اُسطے گا خور بہ خود چھیوا ہے بغیر ساز مشق ایک طرف سے نا زِحُسن ایک طرف نیاز عشق اجمی طرح ند مہوسکی بھر بھی ادا ہما زِحْشق مان سے جب گذرگیا سرمہ باک با زِحْشق کعبۂ دل میں ہم بروصیں دل سے اگر نماز عشق بحصیر کے جا رہا موں میں نغمۂ سوز وساز حشق بحصیر کے جا رہا موں میں نغمۂ سوز وساز حشق

الکیچیائے توکیا چھپ نہ سکے گا راز عشق
فیصلہ دیکھیں کیا کرے حشرمیں کا رساز عشق
سجدہ کو سر مجھکا رہا حشرکے آگے روزوشب
طبورہ سر مدی نے لیس اُس کی بلائیں باربار
مشن کی سب کرامتیں بیشِ نظر ہوں خود بہ خود
غورسے اہل دل سنیں بمیڑے کے وا فعات میشن

مُسنِ بُتاں بیہ ہے فدالبسملِ حق برست بھی برصنا ہے بُت کدے میلب شوق سے دہ نمازشق

# طبع زاد - ۲۳ رجون مهم 19 م

د کمینا ہوں دورسے ئیں کھی تری مفل کارنگ
رہ رواُلفت کو ہے معلوم اس منز ل کارنگ
یو چھتے کیا موتم اپنے غمر نے کے دل کارنگ
دیکھتے ہی دیکھتے بدلا تری محفن ل کارنگ
قلیس ہی کچھ جانتا ہے ناقہ ومحل کارنگ
کیا بدانا ہے زمین کو جیٹ قاتل کارنگ

کیا ہے کس کے دل میں صرت کیا ہے کئے داکا رنگ مجھے سے کوئے شق کے حالات پوچھ اے ہم نشیں خون روریتا ہے اکثر خون حسرت دیکھ کر اُن صورت اور کچھ ہے کل تھی صورت اور کچھ ہے کل تھی صورت اور کچھ اُن میں جو پردہ ہے اُس کوبس اُسی سے پوچھئے دکھیتے ہیں کس لئے مجھک مجھک کے ساتوا اُسال

ایک توپر ٔ هنا قیامت دوسرے ایجھاکلام غیرمکن ہے که اُکھوٹ حضرت بسبکل کارنگ

مشاعره گوالبار - ٢٠ ستمبر مم 19 م

دل نه ہوگا تو تمصیں جا ہیں گے پھرکس ل سے ہم ائے جس مشکل سے جائیں گے اسی شکل سے ہم اب بھی اُس دل سے بلئے ملتے ہیں جس دل سے ہم فنی کہاں منز ل شکل اُٹ کہاں منز ل سے ہم پھنس گئے دوشکلوں میں جُہٹ کراکسٹسکل سے ہم استے ہیں نز دیک جتنی دور ہیں سامل سے ہم تنگ آکرا کھ گئے دُنیا کی بھی محصن ل سے ہم کر سکے ہیں جمع یہنکے بڑ می شکل سے ہم

اس کو دیں گئی م اُٹھانے کے لئے مشکل سے ہم وہ ہمین کھوائی اب اُٹھ نیکے محفل سے ہم دل نہیں ہتا جو دل سے تویہ بلنا کچھ نہیں جا دہ اُلفت میں کیا کیا شوق نے چروٹ دل کا خیال دل ہے تو جو سے دل کی ارزو دل کا خیال ہے توجزر جوسٹ ہجر غم کا مد وجزر آپ کی محفل سے اُسٹے کا نیٹجہ یہ ہوا تیمی نظروں میں نہیں صبیا د متدر اُسیا ل

ہوش میں آگر کوئی "فاتل یہ کہہ دے توسکہی کھھ بھی مولکین ملیں گے حضرت بستک سے ہم

## مشاعره النفيانيل فكريس كميا بهم وممرسواع

دو زبانیں کیول نہیں کس واسط دو دل نہیں مرے والے کے لئے مرنا کوئی مشکل نہیں ہرطرف دریا ہی دریا ہے کہیں ساحل نہیں دل ہی دول نہیں دل ہی دول نہیں میں سمجھتا تھا کہ مرجا نا کوئی منزل نہیں رہ روگم کردہ منزل کی کوئی منزل نہیں ہیں تودو بہلو مگردونوں میں کی کے نی منزل نہیں اس کے منہ برکیوں کہا جینے کے یہ فا بل نہیں اس کو کھی بیل شمیں کردوں تو پھر بسمل نہیں اس کو کھی بیل شمیں کردوں تو پھر بسمل نہیں

جوکسیں وہ کرد کھائیں اِس کے ہم عامل نہیں پھیرلول گا میں مجھری گردن پراچنے ہائھ سے کشتی دل غرق ہو جائے نداے گردا سے خم دل سے سکے لبناک کے لب سے پہنچے عرش تک دوکتی ہے اِس ارادے سے بھے میری اُمید مرفس کہنا ہے تھک تھک کریہ مجھے سے ہرنفس مینکروں اے خیر غم کیا کروں اے تیرعشق اُس تم نے توڑ دی ا چنے مریض عشق کی لوگ کہتے ہیں کہ وہ قائل بڑا ہے درد ہے

مشاعره الرآباد مهرمارج مسمواء

ید مثناء و دُاکٹر کیلاش ناخد صاحب کا جو کے اہتمام سے ہوا تھا۔ بندت برج نراین صاحب چک بست اور منٹی نوبت راے صاحب نظر کھندی سے اسی مشاعرہ میں تبل صاحب تعارف ہوئتا

ایک تنکا بھی نشیمن کا ہمیں یا دہمیں میرکڑنے کی مگرگشٹن ایجادہمیں کس کا ملوہ نظر آیا یہ ہمیں یا دہمیں اس طرح گھریہ ہے آبا دکہ آبا دکہ آبا دہمیں کیا ستم ہے آنھیں ہے بھی تم گرستم آرا ستم ایجادہمیں روح کہ جسم سے بھی گستے ہے یا دہمیں موجود وہی بانی ہے دارنمیں میرے نالے شخط ایسادل میادہمیں میرے نالے شخط ایسادل میادہمیں میرے نالے شخط ایسادل میادہمیں

اس طرح باغ جها ل میں کوئی بربا دنہیں پھول دس میں گریس توہیں کانے لاکھول اس قدر مہوش ہے جگی تھی کہیں برق جال یاس بی یاس مرے دل میں نظراً تی ہے وہ اگر میری وفا بھول گئے بھول گئے بھول گئے بھول گئے مول میں مرتے والا عوم مرشر میں کیا ابنی طبیعت بھلے عرص مرشر میں کیا ابنی طبیعت بھلے موں میں اسیری میں کھوں اہل سخن دیتے ہیں داد اتنی تھھیں کیوں اہل سخن دیتے ہیں داد اتنی تھھیں کیوں اہل سخن دیتے ہیں

# رساله جبر إمرنت مرك سالنامرك لله يفزل كهي في يم ورمرسوا 19

بتيديك فانبه

تصویراُن کی بھر تی ہے میری نگاہ میں
ائید ایک پرل گئی ابنی نگاہ میں
ایک ایک پیج و خم ہیں ہاری نگاہ میں
ائید ایک پیج و خم ہیں ہاری نگاہ میں
ائید ایک خسن بھر تی ہے میری نگاہ میں
ائیلے میں طور ہے جس کی نگاہ میں
مرذرہ بر تی طور ہے جس کی نگاہ میں
دو دن رہا تھا کوئی متھاری نگاہ میں
دو دن رہا تھا کوئی متھاری نگاہ میں
دو دن رہا تھا کوئی متھاری نگاہ میں

بیشا ہوں چُپ لگا ئے مجت کی راہیں اپنے برائے ہوگئے اُلفت کی راہیں رکھتا ہوں ڈرکے پانوں مجت کی راہیں رکھتا ہوں ڈرکے پانوں مجت کی راہیں گردن یہ تینے پھر گئی دل پر مجھری طبی رہنا ہے دل کے سامنے عالم خیال کا آئیسنہ دیکھتے ہو جو تین تن کے بار بار ود شاد کیا ہو وادی ایمن کو دیکھ کر اب کی بہت ہے ناز میں کہت ہے ناز میں کے بار بار اب کی بہت ہے ناز میں کے بار کا سمجھ لیا تم کیا ساگئے ہو کہ سمجھ لیا تم کیا ساگئے ہو کہ سمجھ لیا

بسمل ہوکیا اُمیرکرم خود پسندسے اچھانہیں کو ٹی بھی کسی کی نگاہ میں

مشاعره الدآبا و (مسلم بونس) ١٩رنومير ١٩٠٠

کشوکریں کھائیں گے نہم چل کے رومجازیں کس سے اثریہ بھر دیا نالئہ دل گر از میں عُمر مری بسر ہوئی دشت جنوں نو از میں قابل دیر حال ہے اُن کا حریم نازمیں سر بہ سجود غزوی یا رگئہ ایاز میں ضعف یکا یک آگیا قوت استیاز میں ہوگی کمی نہ بال بھر میری شب در از میں دم ہی نہیں اب اس قدر نبستی تینے نازمیں کُلُ گئیں سب حقیقتیں چشم نگاہ نازمیں نید دائی رات بھر اُن کو حریم نا زمیں نطف چین ساے کیا دیدہ ا متیا زمیں اُلفین کھی ہیں دوش پر پیش نظر ہے آئیں کوئی تو خاص رمز ہے آتا ہے وُوڑ وُوڑ کر ہم ہوئے جام عشق سے سب شراب ہے نو دی زلف رسائے یارکو دکھ کے جو گیا یقیں آو کرے نغال کرے نا لاکرے بھل کرے

مشاعره الهآبإد مهاراكنو برسسه

بردے ذرا اُسطا فریہ پردے کہاں کے ہیں ہم ساتھ ساتھ نو سن عمر روا ل کے ہیں برخوا ہ لاکھوں ایک مرے آشیا ل کے ہیں آنسویہ میری فبر یہ کس نوح خوا ل کے ہیں کے لوہیں کی جہیں کے ہیں کے لوہیں کھی آسی کا روا ل کے ہیں تنظے ا دھر اُ و هر جو مرے آشیا ل کے ہیں معلوم ہے تبھے یہ ٹبلا وے کہا ل کے ہیں معلوم ہے تبھے یہ ٹبلا وے کہا ل کے ہیں معلوم ہے تبھے یہ ٹبلا وے کہا ل کے ہیں ہم سلسلے میں ٹبلل ہندوستا ل کے ہیں

مشاق ہم بھی جلوہ کون و مکال کے ہیں
اس کی خرنہیں کہ ارادے کہاں کے ہیں
بجلی کے جُور ہیں کہی با دِخر ال کے ہیں
بنتے ہیں بھیول صبح کو توسٹ م کو چراغ
اک رہ روان وادی غُر بت رُکے رہو
مکن نہیں کہ جمع نہ ہوں وہ بہار ہیں
اے ہم نشیں جو نزع میں آتی ہیں ہم کیال
بستمل کھلائیں باغ سخن میں نہ بھول کیول

كرميل مهند وبمول مهندومين مسلمان بون سلما ن مي

محصب واسط ويروحرم دونون سے ليكتي

مشاعره الدآباد لاردسم المهم

# مشاعره کلیانی دیوی کلب اله آبا د اس جنوری سنده

يْقىيد كيب ڤاڤىيە

یہ بات بھیل گئی ہرطوف زمانے میں ہماری سیرنہ پوری ہوئی ذمانے میں زمانے میں زمانے میں زمانے میں ذمانے میں فکا بین دُصوندُ مدرہی ہیں اُسی زمانے میں وہ چا ہتے ہیں ہمیں ہم رہیں زمانے میں رہیں زمانے میں کھوئی کر زمانے میں کھوئی کر زمانے میں کھوئی کر زمانے میں ہرا رشکل سے ظاہر ہو تم زمانے میں دکھا رہی ہیں جو آگھیں کھیے زمانے میں دکھا رہی ہیں جو آگھیں کھیے زمانے میں یہ زندگی خفی کوئی زندگی زمانے میں یہ زندگی خوں کئی ونیا کسی زمانے میں اگر مدل گئی ونیا

وفامیس میم بین وه کامل بین ظلم دُهلائیس فضول صرف کیا وقت آئے جانے میں ایکی تومیری و فا وُل کی قدرخاک نہیں ایکی غضب ہے کہیں وه نظر نہدیں آتا کسی کو قتل کسی کو قلاک کر دُوا لا فناکے بعد یہ عشق و و فا کی قدر مہوئی فناکے بعد یہ عشق و و فا کی قدر مہوئی زمانے بھر میں تو ہے اُس کے صن کا جرایا و خواریس کرو جو غور تو دل می دلیل و خواریس نظر نہ آؤکسی کو تو ہے نظر کا قصور مری نگا ہ سے دکھیں وہ تیری آٹھول کو ہرار بار جئے ہم مہزار بار مرسے خوداُن کو چاہیے والوں کی آرزو ہوگی خورائی کو جاہیے والوں کی آرزو ہوگی کسی کو ناز کسی کو جارشک اے لسمل

مشاعره بیشنه (درگاه شاه ارزان صاحب) ۱۹ دارج سند

یبی اتجهاب که بیار کو اتجها ما کریں پئی ربین ظلم شہیں نظلم کا جرجا ما کریں ایک عالم کو گر محو سما شا نا کریں وہ ندایسے میں بھی ائیس کہیں ایبا ما کریں ہم تصور میں بھی گرزار کو دکھا نا کریں ایسے وعدے سے تو بہترے کروعوا نا کریں ہم توجب جا میں کہم سے جی پروا نا کریں کوئی لیسل کو یہ سمجھا دے کر ترایا ما کریں آن سے کہدو کہ علاج دل شیدا سے کریں کیا کہا پھر تو کہو ہم کو بی شکوا سے کریں یہ یہ تا شاتو کریں ڈخ سے اُ کھا ویں وہ نقاب وقت اُ خر تو نکل مبائے تمت میر ی انتہا ہو گئی ازار دہی کی صب و دور وہ کہتے ہیں آج اُئیں گے کُل اُئیں گے کُل اُئیں گے کُل اُئیں گے تو خود نا ئی اُ نھیں غیروں میں گئے بھرتی ہے خود نا ئی اُ نھیں غیروں میں گئے بھرتی ہے تیج ڈک جاتا ہے تیج ڈک جاتا ہے

#### مشاعره مهند و يونيورسني بنارس ١١٢ جنوري سياي

یا نوس کے بے گر دش ہے مری تقریر میں جب بلاخون سم فريا و جُوُ ئے شبير ميں تم نهیں تقدیر میں تو چھ نہیں تقدیر میں اننى بانميرجب نهيس توقطف كيا تصوير ميس سب سے بہلے مُوت ہی لکھی گئی تقریر میں ہم نوکیا جکڑی گئی و نیا راسی رکیر میں دُوب من الله تحف فرما وحُوث شير ميں اُس نے رونا کھی تورکھاشمع کی تقدیر میں آب كيول بيش بين مُجهب كريردة تصوير مين لاش ہے فر ہا دکی اغوش جو ئے شیر میں اورب بے بے وقت مرحا نامری تقدیر میں خون کا قطرہ ہو ہے بیوست اؤک تیر میں

اے حبنوں کھیروں گائیں کیا خانڈ زنجیرمیں اور دریائے مجتت کا مثلا کھی برط ہ گیا ئى بوجب نفدىرس تقدير بھى تقدير ب زندگی کا نام آیا بعد کو روز از ل سلسله ورلفن مسلسل كانتهاري بره كسيا بھوڑ کر سرای تُوتے کیوں لہو یا نی کیا جس نے مل مُرنا پنتنگے کے مقدر میں لکھا أب بى سے تو زمانے بھركے بين نقش ونكار غم نہیں مرنے کا متی تو ٹھکانے لگ گئی سب کی سمت میں لکھی ہے مُوت اپنے وقت ام أس كا دل ب دل كيت بين أس كوابل دل

آناہے بریاگ سے کاشی جو لبستمل بار بار کھ گیا درشن بتول کا کیا تری تقدیر میں

#### حسب فروایش عزیزی شاطرصاحب الرآبادی عورسمبر مستقداع

آج اپنا ول بھی اپنا ول نہیں پہلے ول ول نول نہیں حضر ہے یہ آپ کی محفل نہیں آج یا حسرت نہیں یا ول نہیں آس کا مل جانا کوئی مشکل نہیں اور تم کہتے ہو ہم قاتل نہیں عرض اعظم ہے ہما را دل نہیں نوت کا آنا کوئی مشکل نہیں نوت کا آنا کوئی مشکل نہیں نوت کا آنا کوئی مشکل نہیں زندگی کا اور تیجہ حاصل نہیں اور سب ہیں حضرتِ بستمل نہیں اور سب ہیں حضرتِ بستمل نہیں اور سب ہیں حضرتِ بستمل نہیں

کوئی حال زار میں شامل نہیں یہ کے گا بی تاب ہوا انصاف ہو ہی جائے گا اب مرا انصاف ہو ہی جائے گا دسیان ہے دولؤں کو ابنی بات کا بیلے اپنے کو تو ہم کر لیس تلاش ایک و نیا کہتی ہے تا کل تھیں ہورہی ہے عا کم بالا کی شیر روح کا جانا بہت اسا ن ہے دکھیتے ہیں آب لاکھوں داغ عشق دیمجھتے ہیں آب لاکھوں داغ عشق موت ہی کے غم میں ہم مرتے رہیں موت ہی کے غم میں ہم مرتے رہیں نیری بزم نازمیں میرے گھرمیں تیری بزم نازمیں

مسب فرمائش عزیزی با بوپرتاب نرائن وفا ایم اسے شاہ جمال بوری مار کست

چُک نے جائے تُوکسیں ٹوت ہے نیری گھات میں

زسیت کے ساتھ مُوت ہے پروہ کا ننات میں

روح ہماری قید ہے کشکسٹس نجات میں

بیٹھ گیا ہوں تھک کے میں رہ گذر حیات میں

کرگئے مُجھ یہ وہ جفا پر دہ اِلتفنات میں

دل کی ہے قدر ہر مگر حسن کی کائنات میں

د کیھ کے صورت اجل آئمین نے حیات میں

د کیھ کے صورت اجل آئمین نے حیات میں

د کی سنجوں سنجوں کے جل رہ گذر حیات میں فکر نبات کیا کروں عالم ہے نبات میں فکر نبات کیا کروں عالم ہے نبات میں کطف نشاط وعیش کیا آئے ہمیں حیات میں کہ دو فضا سے آئے اب کچھ نہیں کا نبات میں میکی کرم ہے کیا کرم یہ بھی ستم ہے کیا ستم فاک اُڑا نے سے بہوا مجھ کو و فاکا نجر بافتار نباور بڑھا کچھ اضطراب نقش ونگار خلق برا ور بڑھا کچھ اضطراب

لسنمل خجرادا آج نزدب کے مرگیا مُوت لگی مونی تھی کیا پہلےسے اپنی گھاتیں مشاعرہ کے۔ وی کلب الرآباد ، ارفروری مساع

يستاعره بابو بركش جيندرسرى واستوضياديوانندورى بي الي بى عميها سيبولها

ب قبير كك فاقبيه

يرزيو جيمو كون مول وه فانال بربا ومول

خاك میں بل كر بھى مَیں وُنیا كواب تك یا دہوں

گواسير دام بول كيس آشيال براد بهول

مهم صغيران حين كو ليكن اب تك يا د مول

ایک مترت میں ملا تم سے بیجھ و کر اہل برم

كس كوكس كومين مهو ل محيولاكس كوكس كويا ومهول

بھول جائے کس طرح تطفی نشاط زندگی

مجھ کو دُنیا یا د میں ونیا کو اب تک یا و ہوں

صفحہ آفاق میں ہتی مری کچھ بھی نہیں

مېول جو ميس حرف غلط نوكياكسي كويا د بهول

زندگی توبھول بیٹھی زندگی کا ذکرکی

مُوت كو د كيميو كه اك اك سالن پرميس يا دميول

چند لوئے چھوٹے فکرنے اپنے دل کے دے و ک

کیا عجب ئیں اس بھانے سے اب اُس کو یا وہول

گلشن عالم میں کوئی پنکھروی بھولی نہیں

و ه گُلُ نوش رنگ ہوں مررنگ کوئیں یا د ہوں

میرے ذرات برایشاں اُرط رہے ہیں مرط ت

مويه صورت تو نه مين و نبا كوكيون كرباد مون

خیر یہ کبی ہے عنیمت نیر یہ کبی ہے کرم بعدمر جائے سے ئیں قاتل کولینسل یا دہوں

## سنناعره كرشيس كالج الرة بادمه ورومبر مستقلم

یه مشاعره با بو برتاب نرائن صاحب وفا ایم اسے شاہ جاں بوری کے ہمام سے ہواتھا

نر مہوتا آسٹیاں تو ہم نر پھنستے آئے مشکل میں مسلمارا تیرنا زاب کروٹیں لینے لگا دل میں جوتم رکھتے ہوئے کا دل میں جوتم رکھتے ہوئے کا میں تو میں رہتا ہوں مشکل میں کبھی خلوت سے خل میں مسلمی خلوت سے خل میں متحاری یادٹھی دل میں متحاری یادٹھی دل میں کبھی وُنیا تکالے گی مزاروں عیب بستمل میں کبھی وُنیا تکالے گی مزاروں عیب بستمل میں کبھی وُنیا تکالے گی مزاروں عیب بستمل میں

ارے صیاد اس برغور کر اتجھی طرح دل میں بھنے گی روح زصت میں بڑے گی جائے گل میں یرکیا ہے برگما تی میرے حال زار بر دل میں وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں عیاں مہوکر نہاں ہوکر دم آخر عجب عالم رہا بیار الفت کا ابھی مضہور ہر سوم ہور ہی ہیں خوبیاں اس کی ابھی مضہور ہر سوم ہور ہی ہیں خوبیاں اس کی

مع داد براب سافی از از برابی از برا

حسب فراكش بالولات موسن ورما والس جرمين ميوسيل بوروم والور

یر محبت کا طریقہ نہیں دستور نہیں مرنامنظورہ بینا مجھے منظور نہیں دل سلامت ہے تو آہوں از دور نہیں اس کے خواموں از دور نہیں اس کے مہوکہ ران اس میں منظور نہیں دور نہیں آب کے ہاتھ سے مرنا کے نظور نہیں آب کے ہاتھ سے مرنا کے نظور نہیں کے ہوگے مور دل میں اُن اسکور نہیں کے ہودل میں اُن اسکور نہیں کے ہمری کمتے ہودل میں اُن اسکور نہیں کے ہمری کمتے ہودل میں اُن اسکور نہیں

بھُول کر آہ بھی کرتی مُجھے منظور نہیں جان دے دول جو بہت میں تو کچہ دور نہیں کیا کہا پھر کہو رامنا ہمیں منظور نہیں کل تو کہتے تھے کر ہم ملنے پر آ ما دہ ہیں جلوہ ہوش گربا کے لئے آتھ میں بھی تو ہوں سب کو صرت ہے کرال جائے حیات ایک اشک پُرخوں مری آنکھوں سے ہاکہ تے ہیں اشک پُرخوں مری آنکھوں سے ہاکہ تے ہیں

كيا لگا و كسى قائل سے دل اپنائستمل عشق و الفت ميں تراينا مجھے منطوریں

مشاعره الداكباد ومرجون وم 19 اع

بُرُه گئی جب شمع تو پھر رُونقِ محفل کہاں

زندگی آساں کہاں ہے زندگی شکل کہاں

چلنے والے کو خیال دوری سنزل کہاں

اُج تک طِنے ہوئے دیکھے کسی نے دل کہاں

پوچھ کے خود مُون سے ہے کو مِنْ قاتل کہاں

مشرکی محفل کہاں اور آ ب کی خفل کہاں

میں کہاں کشتی کہاں دریا کہاں سال کہاں

دکھیئے آسان ہویہ روز کی شکل کہاں

دل تو ہے بہلومیں سب کے کئین اُیال کہاں

دل تو ہے بہلومیں سب کے کئین اُیال کہاں

بهم ترک گھرسے جلے آئے تو ظا ہر ہوگیا ل ہم ترک گھرسے جلے آئے تو ظا ہر ہوگیا جار ہا ہے وادی آلفت میں اطبینان سے اُن کا دل بل جائے میے دلسے یہ وشوارہے مرنے والے کو جو حسرت جلد مرجانے کی ہو اُس میں وُنیا شا دو قُر م إس میں عالم دا دفواہ دو والے کو اُٹ کی جاد میں اس میں عالم دا دفواہ دو والے کو اُٹ کی جاد میں موتی ہی نہیں جاد وہ اُلفت کی حد معلوم ہوتی ہی نہیں دل سے اہل ول یہ کہتے ہیں مرا دل دیکھ کر

كل تويوں بے خود نرتھے بال ان تھے بے وم نرتھ أن بسل ہوگئے تم حضرتِ بستمل كها ال

# مشاعره بھگوت باغ الأباد مرجون مسلم الله الله من مواقعا يا مشتمل صاحب كاستام سام مواقعا

آجائیں نظر تو ہم جانیں کئے کے لئے سب کتے ہیں اس پر دے میں کھی کچھ پردہ مہے وہ دے میں رہتے ہیں جوبات نهیں ہے کہنے کی وہ بات بھی اُن سے کہتے ہیں بودُنیا سے اُکھ جاتے ہیں وہ اس کنیا میں رہتے ہیں اب سننے والے اُس کوشن جو کھنے والے کہتے ہیں ساحل به قدم رکھتے ہی نہیں سرمت اوریم بہتے ہیں الكمول ك اشارك مي سے فقط اطام صيب يت بيں وه روزازل سيرفساس كجه سوية تمج كورست بس كيول تم كومبنسي أجاتى ب أنسو جوكسي كين مي وه عالم كيسا عالم بعض عالم مي وه رست بي دُنیاکی بُرانی ہم میں ہے دُنیاکو بڑا ہم کہتے ہیں اب دل ك كوف آ مكھول سے بن بن كوانسو بنتے ہيں وہ ڈھوندھ نکالیں گے اُن کوجو کھوچ مراک نہتے ہیں

مّرت سے پر شنتے آئے ہیں وہ خائد و ل میں رہتے ہیں نظرول كونظرات جونهيل توهم مهيى دل سے كہتے ہيں وُنیائے محبت میں دل سے مجبور بہت ہم رہتے ہیں كتاب أزار خاك بهي سنانا الشهر خموسنان كا ب دردجفاجو با نى سشر مكارفسول گرعهدشكن ونیا کے شمندر میں دیکھی تنگے کی طرح اپنی ہستی المعولكا ألحانا ووجرب لبممكو للناشكام میں سامنے لانے کی کوششش کرتا ہوں تو نا تھ کتا ہو<sup>ں</sup> مطلب يتمهاداب شايد درد أفي توروت نكوني إسمع مي بي إس حبّر بين إس فكرمين إس ونيافك سُو اچھوں کے تم اچھے ہو دُنیا کو تم اچھا کہتے ہو سم روئیں کہاں تک گفت میں صدموتی ہے کوئی روز کی بحصن كونجيس سويرد ول مين اس تحيين س كيامولي

ب ونتے سے نسبت اسبیل کو طوفان بخن سے ڈرکیسا ہر برم میں غزلیں بڑھتے ہیں ہر بحرمیں غرالیں کہتے ہیں

# مشاعره للرام لور 19راكتوبر عمر 19

کیا مرا دل ہے مرے دل کا گیجادگییں اب جو آئے ہیں توجاتی ہوئی وُنیا دھیں پوچھتے ہیں گیہ شوق سے کیا کیا دھیں آپ مرک کا ہمارے بھی تما شا دھیں یہ تہم مسب تمت وگھیں آپ کیا چیز ہیں یہ آپ تما شا دھیں آپ کیا چیز ہیں یہ آپ تما شا دھیں گروش بجنت سے کھیں ابھی کیا کیا دور آپ تما شا دھییں گھرکسی کا جلے اور آپ تما شا دھییں مجھ کو دیکھیں وہ مرے دل کی تمتنا دھییں فرد کھائے جو تما شا وہ تما سٹ دھییں جو تھیں وہ مرے دل کی تمتنا دھییں جو تھیں وہ مرے دل کی تمتنا دھییں جو تما شا وہ تما سٹ دھییں جو تھیں کے جو تما شا وہ تما سٹ دھییں جو تھیں کا دھیمیں جو تھیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کی دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کی دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کا دھیمیں کی دھیمیں کا دھیمیں کے دھیمیں کی دھیمیں کے دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کے دھیمیں کی دھیمیں کے دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کے دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کی دھیمیں کے دھیمیں کی دھیمیں کیمیں کی دھیمیں کیمیں ک

پر چھے نیر نظر پھروہ تا شا دیکھیں اوہ مرے نزع کے عالم کا تماشا دیکھیں دفت کم اور زمانے میں ہزاروں منظر ہم سے مانا کہ مہت دیکھے ہیں مرتے والے پھوٹ والے ہوس طالب دیدار نود کھ اگر تھی والے ہوس طالب دیدار نود کھ گھر تھی اس خرکھ لیجے کھل جائے ابھی گھر تھی اور ن حقی ایکے کھل جائے ابھی تامین مشق سے دل خاک ہواجا تا ہے تو تو میں مراجا تا ہوں موجہ کے فکر میں ہے کہ واجا تا ہوں میں سروکا زمین مراجا تا ہوں میں سروکا زمین میں سروکا نمین میں سروکا زمین میں سروکا نمین میں سروکا کی میں سروکا نمین میں سروکا نمین

ہے یقیں حضرت سبکل کی طرح ہوں بسل آب اگر اُن کے ترابینے کا تما شا دکھیں کہہ رہی ہے دل فریبی گلشن ایجاد کی باغبال کے بھیس میں ہوں میں مگر صیاد ہوں

#### مشاعرہ کے۔ ڈی کلب الرآباد ، ۲ رفروری سیاع

يمشاعره بابوبرايش چندرمسرى واستوضياً ديوانند بورى بى-اك أيل ايل-بى

#### کے اہتام سے ہوا تھا

باغ عالم میں مبوائے کو جی صیاد ہوں أن كامطلب بيريهي مين مرطرح بريا د مو ل رات بھر کی ہے اسیری صبح کوازا دہوں حُسن والے برین سمجھیں ہستی بربا و ہوں سوچنا مړو کس طرح إس روگست آزا د مړو ل كياسمجه كرتيرك كهرس مين صُراصبًا د مون بعدمر جائے کے میں ایسی مگر آباد موں خاك مبول لكن بنائ عالم ايجا د مبول چار تبنکوں کی موس میں کس قدربریا دموں باغباں کے تھیس میں ہوئ میگر صیا دہوں مثل گرد کارواس راهی بربا د مول رنگ کتا ہے کہ میں خون سر فرا د ہوں

رنگ بے رنگی سے میں اُوارہُ و برباد ہوں بینی گئی ہمیشرمورد بے وا د ہمو ل ہے قضا نزدیک میں کیا شاکی صیاد ہوں ایک ایک ذرّه میے میری خاک کا خورشیوشق روگ کی صورت سا ئی ہے تین فاکی میں رُوح مجھ كوبے وصوندسے كهاں دانه ملاياني ملا میری بربا دی په کونی رونے والا بھی ہیں فاك مجھى ہے اگر دُنیا مُجھے سمجھی ہے خاک ہرطرف بھرتا ہوں اپنے آشاں کے واسطے کهه رسی ہے ول فریبی کلسٹ ن ایجا و کی قافلے والے توپینے منزل مقصور پر نام یا یا ہے نکل کر تعل نے کسارسے

که گیا لبتمل سرمفل یه اُستا دی کی بات برخ کاشاگر د ہوں لیکن بڑا اُستاد ہوں مشاعره بنارس كومنس كاليح همر او مبر الم

تم كويه سے اگريقس ول ميں وہ جلوه كر نہيں

وُصونهُ عاكر و تمام عُم مطف كاعُم معرضي

آئے ذائے بے فرکیا بھے پھر نہیں

سانس کا اعتبار کیا سفام ہے نوسحر نہیں

وبرموكميه موكرول كس ميس وه جلوه گرنهيس

دیکھ سکول گرا سے اتنی مری نظر نہیں

كُنِي قفس ميں عندليب مضطروب كس وغريب

کہنے کو بال ویر نو ہیں اُڑنے کو بال ویر نہیں

ول میں بلا کا جوش ہے سرائے سرفروش ہے

جینے کا مہوش ہے کہاں مرنے کائس کوڈر نہیں

تورْر إب أج وم غم ميں كوئى مريض غم

پھر بھی ہیں آپ بے خبر آپ کو کچھ خبر نہیں

جان گئے یہ مرکے ہم مککب عدم تھا دو قد م

نختم مبو مُلد جو سفر ایساکو ئی سفر نهیں

يردك ميں أب سيمه كر ركھتے ہيں برط ف نظر

اورزبان بریه ہے شوخ مری نظر نہیں

لب ب ب انعرة الست جموم راب كوئى مست

جھائی ہے ایسی بے خودی اپنی اُسے خبر نہیں

اُن يرمرا نفيب برجاكے بنی كها ل تحيد

سب کی ہے رہ گذرجہاں آب کی رہ گذر نہیں

بات یہ تم نے سے کہی جسکل ہے مُبزسی یہ بھی ہے آک بڑا مُبزاس میں کوئی مُبزنییں مشاعره الرآباد مم يؤمبر الم 12

ير مشاعره سبتمل صاحب كامتام سي مواتها

تا تى بى فك بن كرجا س كى سرزمين مم كو

ولِ نا دال لئے جاتا ہے پھر دکھیو وہیں ہم کو

شرن بخشافنا کے بعد التجھا اے زمیں تہم کو

ان، ا طاکر خاک میں تونے کیا گر دون نشیں ہم کو

نے جاتا ہے اُن کی زُلفِ پُرِخُم کے قریم کو

دیا انظرمے ول بھی تو مارِ آسستیں ہم کو

عزیز و افر باکو بعد مر جانے کے کیا سوجھی

كراين باتھ سے كرتے ہيں ہيونرزميں مم كو

نطح ہیں جواکسو فوراً انسولو کھولیتی ہے

يە كيول روپ نهيس ديتى كسى كى استيسېم كو

تماري طوه آرائي كا قائل اكرزمانه

مریر پرده کیاہے کیوں نظراً کے نہیں مم کو

زمان مُفت میں جرخ برس کانام لیتاہے

ہو سے بو چھو تو مٹی میں ملاتی ہے زمیں ہم کو

كو في صحرا نهيں حيوثا جها رمجنوں زيبنجامو

بلاكرتے بين اب تك أس كے تاراً ستين بم كو

وہ جُلوت ہے کہ مبلوہ ہے کی ورف دست

ية فلؤت ہے نظر آنا نہيں کوئی کہيں سم کو

جودم مجر بھی نہ تنہا زندگی میں رہنے فیتے تھے

اکیلے سُونیے جاتے ہیں وہ ابزبرز میں ہم کو

كُفلايا وست وحشت كوبهي ألفت كى حوارت

نظراتی ہے فالی اسیں ہی اسستیں ہم کو

سرمقتل تراپنا دیکھ کراے حضرتِ لستمل دہ کیا کیا کہ رہے ہیں آفریں پرافریں ہم کو

# مشاعره بنده تراده مناعره الدآباد هرنومبر <u>۱۹۲۹ ماع</u> یه مشاعره پنده تدراده تا ته صاحب کو ل گلشن لامبوری کے امثمام سے بهوا تھا

مطلب یہ ہے سجاؤں گااپسے مزار کو تم کیوں مٹارہے ہوکسی کے مزارکو دکیما ہوجس نے گردش لیل و نہار کو المحصرين أب كبامركمننت عُباركو ملو ٔ وں سے بھی نکال سکے یہ نامار کو کردے قفس میں بند مروائے بہار کو دیکھو ذراسنبھل کے دل بے قرار کو مِثَّى كَا دُّ صِير آپ نه مجھيں من اركو ديكھ كوئى مرك نفس شعله باركو نیں طُول دے رہا مہون شب بتظار کو كيالاگ تھى مزارے شمع مزاركو دے دول کے آٹھا کے دل بے قرار کو

رکھنا ہوں میں کفن میں جو تصویریا رکو رہنے دو بیٹنے والے کی اِس یا د گا ر کو أب أسس مال عارض كليكا بوچيئ -اونیازمین سے موتویہ اسال سے وست جنول توجامه درى مي كفين ليد ستادسے یہ کہتی ہے گھرائے عندلیب اليانه بوكرتم بهي مروب حبين ديكي كر مركراسي مين كشية حسرت مجواب دفن بهاو مُلا حبر بهی جلادل بهی حبل گیا عالم نظرمیں ہے کسی زُلفِ ورا زکا لا يا بھي نو كوئي مه جلي وه تمام رات بهلوس جبسے یہ ہے صیبت میں جان

بستل کے ہوئے قتل گرنازیس وہ شوخ بسمل کرے نہ اور کسی جاں نشار کو

#### مشاعره الدآباد ۲۵ رفروری سم ۱۹ م

دل میں تیرائے توکیوں دل سے نکائے تیم کو
دل میں رکھے یا کلیجے میں نتھارے تیم کو
اُس نے جُنبین دی جب لینے یا نوکی رجیز کو
میں نے دم دے دے کر کھا ہے تھا ہے تیم کو
کوئی دیکھے توم کی پھوٹی ہوئی تعت ریم کو
ایک ڈنیا مول لیتی ہے تری تصویر کو

چاہئے پاس وفا کچھ آب کے نیچیر کو عکم کیا دیتے ہو ا پہنے عاشق ول گیر کو تیرے دیوانے کی وشت کھل گئی ایک ایک میں میں کسی پہلوٹھمر تاہی نہ تھا میں رہا و نیا میں جب نک ول شکستہ ہی رہا اس کا بھینجا اس کے بھینچنے کی ادائید دیکھیکر اس کا بھینجا اس کے بھینچنے کی ادائید دیکھیکر

ہے اگر بستل تمھارا نام تویہ جا ہے سرپہ روکو تیغ کو دل میں عگہ دو تیر کو

مشاعره راج پور الدآباد سارفروری س

برقبير بك قافيه

کرے کروے ہوگئی جل کر مجھری ملا دکی رکھی ہوگی قبر پر کو نی حجسسری مبلا دکی دکیھ کر یہ شوق آنکھیں کھل گئیں مبلا دکی خون میں کیوں کر نہائے گی جھری مبلا دکی بھنس گئی تار رگ جاں میں چھری مبلا دکی آج باہیں شل نہ ہو جا ئیں کہیں مبلا دکی بن گئی یہ بھی مجھری جلتی ہوئی مبلا دکی کس قدر مبلاد ہے تصویر بھی مبلادکی کام آئی سخت جانی عاشق ناشاد کی ہے ہیں پہان اُس کے گفتہ سے داد کی رکھ دیا سرئیں نے بڑھ کرخود ہی اُس کی تیخ بر می کامیں ہے کہاں بوندائب لہو کی میرے جسم زارمیں اِضطراب دل نے مجھ پر اور بھی ڈھایا ستم سینکردوں جاں باز ہیں مقتل میں لاکھوں سرفرو سائس کی ہے آمد و شد عشق میں اب ناگوالہ بے ہنے بولے ہوئے کرتی ہے بیسب کو ہلاک

حشرمیں بھلانہ مُنہ سے شکو ہُ ظُلم وستم رہ گئے بستل بھی صورت دیکھ کرجلا دکی

#### شاعره الدآباد ١٩رفروري موهواء

دھجیاں اب ہوں لگاتا رگریبا ہوں کی فاک بھی اب نظر آتی نہیں گاتا رگریبا ہوں کی فاک بھی اب نظر آتی نہیں گاتا و ل کی شکل برلی نہیں اب تک تصدیوا ہوں کی دھجیاں تربت مجنوں برگریب ہوں کی فاک اُرا نی ہے ابھی مجھے کو بیا یا ہوں کی فاص بیجیان ہے یہ جاک گربیا ہوں کی فاص بیجیان ہے یہ جاک گربیا ہوں کی

موسم گل میں ہیں رائے ہے دیوا نوں کی رسط گئی شمع کی تنویر وہ سبات کساتھ دہی وحشت وہی سودا وہی انداز جنول کی معمول کے برلے چڑھا جاتے ہیں انداز جنول ہیں انداز جنول کے برلے چڑھا جاتے ہیں احبا ہیر طیل ڈال کے زندال میں رکھیں احبا گل صد برگ کو وہ دیکھ کے فراتے ہیں گل صد برگ کو وہ دیکھ کے فراتے ہیں

ئیں صنم خانے کوسی سے جلاحب بسبل انگلیاں اُ کھنے لگیں تجھ پیسلمانوں کی

۹ر حنوری س<u>ی ۱۹۳</u>۶

مسبفرمائش بابوشمهموناته صاحب وكسيل جع بور اراجيونانه)

دُوب جائے گاکسی دن آفتاب زندگی ہونہ جانا مست بی بی کر شر ا ب زندگی مرنے والوں سے کوئی و چھے سا ب زندگی عُمر بجراً لئے جوا ورا قِ کست ا ب زندگی کیا بتا وُں آب سے کیا ہے سا ب زندگی یہ تُواب زندگی ہے یہ عندا ب زندگی چینے والے کیا کریں بی کر شرا ب زندگی پیشترس تفائمے روشن حساب زندگی یر نصیحت کر رہا ہے ساقی روز از ل زندہ رہنے والے کجھاس کو بتا سکتے نہیں کیوں نہ ہو درس جہاں میں اُس کو پورا تجرب سینکڑوں تم ہیں ہزاروں رنج ہیں کھوللم دل اگر توش ہے تو مب کچھنوش نہیں تو کچھیں رہ نہیں سکتا کہی اِس کا سروراس کا خمار

ام پرانے کو اے بستمل ہے کوئی مہروش آج ہے شاید لب بام آفتا ب زندگی ٩، دسم ١٩ ١٩

مثنا عره اسلامير اسكول الرآباد

سجه لوں ہوگئی صراب جنونِ فتن ساماں کی

ملے وامن کے مکوے سے اگر و جی گریاں کی

ترے وحشی نے چھٹ کرراہ لی جس دم بیاباں کی

وه بنگامه اعلی بلنے لگی دیوار زندال کی

بایاجب سے تو نے فائد صیاد اے بلبل

جمن كا رنگ بدلا ہوگئی وُنیا گلستاں كی

صلہ اچھا یہ بایا میں نے اپنی جان دینے کا

لئے ہے گوو میں مجھ کو زمیں گور غریباں کی

گھلیں المحیں ہماری دشت پئیائے جنوں موکر

نظراً فی ہے ورسے ورسے میں وسعت بیا باں کی

جهال میں من کو سب اہل جهاں مٹی سمجھتے ہیں

النميں ذروں ك ملنے سے بني نصورانسال كى

سبحه كا يھير تھا اِس كو فضا كہنے گلى ونيا

يُحْجِع كان عُم جو صحرا ميں تو تلو وں سے لهو نكلا

اسی سے رشک گلمشن ہوگئی مِٹی بیا باں کی

نرالے اک تھیں مندو نظرائے زمانے میں

بتوں کے سامنے بیتیل قسم کھاتے ہو قراں کی

#### مشاعره گوالیار ۲۸ راگست سماع

مَّ لِ عَشْقِ الجِمَّا مِو يهي ہے التحباميري تمهارے ہاتھ سے آئے اگر آئے فضامیری مجھے ناکام رکھتی ہے تھے برنام کرتی ہے جفاکس کی جفا نیری وفاکس کی وفامیری ڈرا اے بے نو دی شون یہ مجھ کو بنا دینا ہوئی کب ابتدا مبری ہوئی کب انتہامیری مصيبت ميں کسی کا ساتھ کوئی دے نہيں گئا بمواخوا بهی نفس میں کر بجی با دِ صبا میری مُصِي كِيهِ أن سے كهنا تفا كرايسے ميں كياكتا وہ جب آئے توان کے ساتھ ایمنیجی تصامیری الرمجه برنة تم ونيائ ألفت مين جفاكرك تو بهرمشهور عالم كس طرح مبوتى و فا ميرى ته و بالا كيا صحراكو ايسا جوش وحشت ي که میرے سرپر اب اسے لگی خود خاک پامیری جوم مائے کو کہتے ہو نوا کھو جاؤ بالبس تمارے سامنے ہرگز نہ آئے گی قضامیری وه ظالم كس فدر رويا وه قائل كس فدرنرايا أسے جب یا دائی حضرت سبکل وفا میری

مشاعره مهندو كابح بنارس ١٩٨ رنومبر مستعظم

سنوگئی جس کی نظام دہرہ گہری نظرگئی گرگئی گرگئی گرگئی گرگئی ہمری تو بات ہو صدسے گذرگئی ہزرگئی تم آگئے تو اب مری متی سنو رگئی ہن تا یدمریض غم کی طبیعت گھہرگئی میں ہوگیا ایتھے براے مکیم متھا ری نظر گئی میں میری مُوت کی اُڑکر خبرگئی متھا م پر میری نظر جو حتر نظر سے گذرگئی متھام پر میری نظر جو حتر نظر سے گذرگئی میں تدی خضہ کی میر

گرئی ہوئی جما ں میں اُسی کی سنوگئی
بیاری فران نصیحت یہ کرگئی
مرنے کے وقت نیر جوگذری گذرگئی
احباب چارہ گرکو ڈعادے بہے بیر کیوں
جلوہ دکھا کے طور یہ روپوش ہوگیا
عالم نظام عشق کا بدلا بُری طرح
میں کیا بتاؤں جائے رُکی کس مقام پر

قاتل تری نگاه میں تیزی غضب کی ہے بسل بھرا ج حضرت بستمل کو کرگئی

۱۹ راگست فروا در این منتی کیلاش بهاری لال صاحب ایم - استایل ایل - بی،
اید و کیت الدتبا د

وُنیا خراب کی مری متی تب ه کی سرسے اُنرکے گربرای گھری گناه کی تم نے یہ کس غریب کی متی تباه کی انکی سی وہ جُھلک تھی تری جلوه گاه کی تصویر دیکھ لی تری زُلفِ سیاه کی لیکن نگاه میں ہے وہ شوخی نگاه کی

کس بے رقمی سے آپ نے مجھ پر بھا ہ کی رحمت نے مجھ پر مشرمیں ایسی نگا ہ کی دیتا ہے بار بار و ہائی نگا ہ کی کہتی ہے جس کوخلق تجلی بر نی طور دل سے تصور شب غم پر نثار ہوں مرت ہوئی کہ آن سے نگا ہیں نہیں اڑیں

تلوار مُجِيتْ كريوى قاتل كے ہاتھ سے مقتل میں ایسی لبنتملِ مُضطر سے آہ كی

#### مشاعره الرآباد به رمنوري الم

بنا یمی تھی زیانے میں ول لگانے کی کھانیاں بنیں لاکھوں مرے فسانے کی یہ راہ دیکھنی ہے کب سے اُن کے آنے کی مری نظر کو خبر کچھ نہیں بہا نے کی كوئى بَوْس مَرك أن سے دل كانے كى لکھی گئی یہی شرخی مرسے نبانے کی كهين بوشيشه وساغركوبهم نے وكيو لئے نظریس پیمر گئی صورت شراب فالے کی بي گاآپ نه فصل بهار میں دامن مسی کو فکر مہو کیا دھتیاں آڑا نے کی سنبهل كرآب سنيس مجهس واستان فران بيان مشرب تمهيداس فسات كي اسيرزلف بلاتا ہے يانؤكى زنجسير کہیں نہ گریڑے دیوار قید خالنے کی مچه اور بن مرین ان سے موسکتے وہ جو جب آئی حشرمیں باری مرے فعلنے کی یکس کے من میں زباں ہے جو کہ سکالیمل مرى زبان نہيں داغ كے گراك كى

# مشاعره اله آباد ، سرجنوري مساعره

وفيديك فأفيه

ازل کے دن سے نظر تم یہ ہے زمانے کی منارے دل کی یہ و نیا ہے کس زمانے کی منوا ہے اکھروی مہوئی آج کل زمانے کی نظر میں دو رُخی تصویر ہے زمانے کی انظر میں دو رُخی تصویر ہے زمانے کی انظریہ ختم ہوئی ہیں صدیں زمانے کی فضب کی صور تیں دونوں ہیں دو زمانے کی غضب کی صور تیں دونوں ہیں دو زمانے کی مری نظر میں ہیں نیر نگیاں زمانے کی مری طرف سے نظر پھر گئی زمانے کی مری طرف سے نظر پھر گئی زمانے کی فرو دیھر زمانے کی فرو دیھر زمانے کی

#### ١٩ سنمبر سنط ١٩

حسب فر الش با بور محدوراج برشادماحب رئيس لمرام بور

ختم منزل رز ہوائیں نہیں منزل کوئی دکھے لے کاش مراخون رگ دل کوئی نطف کے ساتھ نہ ٹھرے لب مال کوئی مرتے جینے کا بتا دے ہمیں عامل کوئی کیوں حلاتا ہے جراغ اب مزنزل کوئی ہم سمجھتے تھے کہ مرنانہ یں شکل کوئی

راواً لفت مین نکل آئے گا عال کوئی ختم منزل مذہوا رنگ انفت کا جا نا نہیں مشکل کوئی دکھے لے کاش موا موری کوئی دریائے محبت کا بھی مطلب مسلسب نظمت کا بھی مطلب مریخ دریائے محبت کا بھی مطلب مریخ رہت مجھے سے کیوں حبلا تا ہے اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا کہ کا اور جینے کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تمنا نہیں مریخ دیتی ہم شبھے تھے کے کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کی کہ

۱۹۲۸ راکتو بر ۱<u>۹۲۵ ی</u>و مشاعره کا بسته پایشانداراتها د

قدر کرنی چاسئے تم کو د ل نجیسے اُس کے وم سے اِتنی شہرت ہے تھارے نیرکی رُوح ٱنگھول میں کھینے آئی عاشق دل گیر کی کس فدر دل کش ا دائیں تھیں تری تصویر کی تیروا نے تولے دیکھی چال اپنے تیر کی اس سنے وُنیا ہی بدل والی و لِ تُخِسر کی دردِ ألفت سيشغم إسك كب يا في خات کرولوں میں غمر گذری عاشق دل گیر کی للمنتن عالم نے مجھ کو مجو خیرت کر دیا بنتی بنتی میں جھلک دیکھی تری تصویر کی است این گخت ول عاضر کریں گے اہل ول آج سُنتا مہوں کہ دعوت ہے تھارے تیرکی میں قفس میں ہوں مگرہے برق کو اب بھی تلاش آگ بھرد کانے لگی گروش مری تقدیر کی نزعیں تھے مراار مان فاموشی کے سا کھ

مرتے دم لے وں بلا میں میں تری تھویر کی دوست وشمن موگئے اپنے پراے میو گئے یہ بھی اک گردش تھی ایسجل مری تقدیر کی مشاعره آل اندنیا اوزشک کانفرنسس لا هور

قابو میں دل اگر نہ ہو تو کیا کرے کوئی
دہ بل جگے ہزار نمن کرے کوئی
جلوے ہزار طرزکے پیدا کرے کوئی
وہ نود ہی چاہتے ہیں کہ شکوا کرے کوئی
پردے میں بیٹھ کر ہمیں دکھا کرے کوئی
الیا نہ ہوکہ دل کو تنا شاکرے کوئی
مجھ سا شہیدِ ناز تو بید اکرے کوئی
وُشوار ہے زبان کا دعویٰ کرے کوئی

سب کہ رہے ہیں سفرے تمناکرے کوئی
اپنے کو مفت کس سئے رُسو اکرے کوئی
میں ایک ہی نگاہ میں بیچان جاؤں گا
معشر میں سب کے آگے ہوا فتائ راغشق
ہم دیکھنے کے واسطے نرساکریں چنوش
دل لے چلا ہے مجھ کو تماشتے کے واسطے
مریخ کے بعد بھی رہی مریخ کی آرزو
ہرم سخن میں حضرتِ بسمل کے سامنے
ہرم سخن میں حضرتِ بسمل کے سامنے

اراکتوبر<u>هم ۱۹</u>۲۵ (طبع زاد)

به قبید بک قافیه

اس تمنّا میں مرگیا کوئی

وقت سے پہلے مرگیا کوئی آگئی مُوت مرگیا کوئی نودکئنی کرکے مرگیا کوئی آب ہی آپ مرگیا کوئی اب تو نوش ہوکہ مرگیا کوئی کرکے اک آہ مرگیا کوئی ہم یہ شنتے ہیں مرگیا کوئی ہم یہ شنتے ہیں مرگیا کوئی کیوں یہے موت مرگیا کوئی دیکی کر ہم کو مرگیا کوئی دیکی کر ہم کو مرگیا گوئی دیکی کر ہم کا مرگیا کوئی

قار ماری عملاد

گزار میں آیا موسم گل افتدرے جواتی پھٹولول کی

اب پیول کے بیمل کستی ہے بیولوں سے کمانی مولوں کی

صيادك كرمين كنا ج يول كوني كما ني بيرولول كي

عانچی پر کھی ویکھی بھالی میں لے بھی جوانی بھولوں کی

ره ما ئے گی کینے شنے کو گھنٹن میں کہانی پیولوں کی

کے روزیہ عالم مجبولوں کا دُنیا ہے یہ فانی بجبولوں کی

جب موسم گل كا ذكراً يا تو اشك بهائے محل جيس نے

نصویر کی صورت بھرنے گی آنگھوں میں جوانی میولول کی

اك با و خرا ال يوظم وستم بيئة بهي الك شاضي مجى جُدا

محکشن میں نارہنے پائے کی کیاکوئی نشانی بھولوں کی

كُلْ چِينِ بِي مِنْ العند صرصر بهي كيم بين بين بلبل كا

متی میں ملائی جاتی ہے برجوش جوانی کھولوں کی

وه محفل گل یاقی ندر سپی وه ابل جمن باتی مدرس

اب كون منائے كا ہم كوول جسب كما نى يبولول كى

كُلْ جِينِ كَا بِهِ وسد فَاكْ كُرول أُمّيهِ مِزال سي كيار كُون

وه دُشمنِ روحی میبولول کا به دُشمنِ جا نی میبولو س کی

گُلش میں نرکیوں کر دل بھلے وہ سُنتے ہیں میں سنتا ہوں سند میں نرکیوں کر دل بھلے وہ سُنتے ہیں میں سنتا ہوں

بھولوں سے فسانہ تبلل کا مبل سے کہانی بھولوں کی

بلبل کے مقدر سے بے شک تقدیراسی کی اچھی ہے

جل بھرکے صبا ہی جومتی ہے کیا کیا بیٹانی بھولوں کی

مغیران کے گل کیوں کر نہ کھلیں نسبل بھرصفی کاغذیر سور تگ سے لکھی ہے تم لے نوش رنگ کمانی بجولوں کی

## متناهره كاليستد بإخ شاله لورد تكم فيض آباد مر وممرسته

طریق عشق میں بس ایک پیسے آرزومیری كرمين مبوجاؤل كم كرية بمرين وه جستجوميري اللش يارين بحلى بنه يجر بهي آرزومسيسري کہاں سے لے گئی مجھ کو کہاں تک مبتجومیری تھراے بے خودی شوق مجھ کو بات کرانے ہے ابھی خلوت میں دل سے مور میں ہے گفتگو میری وم ظلم وستم میں دل ہی دل میں شا د ہوتا ہوں بکلتی ہے وہن سے آہ بن کر آرزو میری زبان عشق سے میں واقعاتِ تُسن کہنا ہوں سمجه میں د وستول کی آئے کیول کر گفتگومیری وم جوش جنوں مرسمت کیا کیا خاک اُڑاتا ہوں بلادے گی کبھی مٹی میں مجھ کو آرزو میری يه الجھى جشجو ہے جستجو كيا ہے تماشا ہے بُصُ مع جبجواً ن کی اُنھیں ہے جبجومیری کسی کے واسط میں خون کے انسوجورو واگا تو چوکر سرخ رُو نکلے کی دل سے آرزومیری وه سن كر با كفر اين كان يركفيس كالسجل ا ثربیس اس قدر ڈوبی ہوئی ہے گفتگومیری

# النافي مفاعره ميري سراكسي السيافة وا

ىر نىيدىك قانىيە

الع برسول میں الا موقعہ یہ مشکل سے مجھے

ول کے بس دو حرف کہتے ہیں ترے دل سے مجھے

كياكله قائل س كيا شمشيرقاتل س بحف

رنج جو ببنچا وه ببنچا عشق میں دل سے مجھے

میں نے جس پر جان وی تھی پیھی اُس پرمرمٹا

ایک رو مانی تعلق مہوگیا ول سے بھے

ووطرح کا عشق ہے لکین وہی ہے ایک ق

ميرے ول سے ہو تھے يا ہوترے ول سے مجھے

ان کا جلوہ کہ ریا ہے میں توہوں چاروں طرف

ويكف والاجوديكم وبدة ول سے مجھے

وہ یہ کہتے ہیں اگر پہلومیں تیرے ول نہیں

وُل میں کیا رکھے گا کیا جاہے گا تُو دل سے مجھے

مان جب میں نے کہا اُس کو تو وہ کہنے لگا

مو گئی اب خاص نسبت آپ کے دل سے مجھے

ناك بول كا فاك بوكر فاك ميں بل جاؤں كا

كيول كروات بين نظرس أب كيول ل سرمج

كرديا بستمل كو أس قائل في سبل اوربهي

اِس قدر که کرنسین تم جاہتے دل سے مجھے

# آل اندايا مشاعره مير شو. ٣ راگست مي الاياع

فائدہ تو اس قدر مو جنب کا مل سے مجھے مرك بھي أصف نه وے يكوت فال سامجھ میں محبت میں غنیمت جانتا ہوں اِس کو بھی کھ نہیں مشکل جو وہ مل جائیں مشکل سے مجھے قصد موتا ہے كربزم ومرسى أله جاؤل اب خوداً کھائے آئے ہیں وہ اپنی فل سے مجھے بحرغم میں نا خدا بھی ہاتھ مل کر رہ گی تشتی دل لے جلی جب دورساطل سے مجھے گردن وسرمیں بہت کچھ اِس نے ڈالانفرفہ بهر بھی الفت ہے وہی شمشیر قائل سے مجھے غيرا كلائ أسمي يتمتن نهين طاقت نهين آپ جب چا ہیں آبھا دیں اپنی محفل سے مجھے عابهتاموں يركرميں موجاؤں غرق بحرعشق جال موجوں کے لگا دیتے ہیں ساحل سے مجھے موت آئی تھی یہاں تو دفن کر 'انتھایہیں لوگ کیوں لے مارہے میں کوئے قائل سے مجھے كس نظر سے دكيمتا ميں آنا جا ناغىب ركا بود بنود أنهُنا براآج أن كى مفل سے تجھے کیا طالسبمل کو بس کرکے تجھ کو کیا ملا پوچھنا ہے أج مقتل ميں يہ قائل سے مجھے

منظاعره مهند وبور دنگ بائوس الدا بادسور نوم بول الا شايد بلايه فيض ول داغ دارس کوکیسی اُٹھ رہی ہے چراغ مزارنے اُن کو بھی اُن کے علوہ فروشی کی آرزو یر دسے میں شیطے ہی ندوے کی قرار سے التدرے غیار کہ مرائے کے بعب بھی رئے ہیں دور دور وہ میرے موارے بين بوئ فس من اسران برفسب بکھ عرض کررہے ہیں نتیم بہار سے متی میں ال کے یہ میں حاصل موا شرف ویتا ہے اسال بھی ہمارے غیار سے جو کر خیکا ہے ئیر سبید و سیا ، کی ڈر تا نہیں وہ گروش لیل و نہار سے كاجل يناوه ويدهٔ الل نكاه كا أنفا وُهوال جوميرك جراغ مزار س وارفتگان عشق کی تف میر و کیمنا تكبير لكاتے بيٹے ہیں دیواریا رسے دست جنول كا مشغله مو توف موكب یصنی نهیں اب انتظامیاں داست ارسے صُبح نظاطب كسيس مشام المال ب ه کاره از ۱۱ کلیدن گلین دورنگی کیل و نهارس الله همل أن كو يكن بطار على الميا وللى موسك جو منجراروك الديد

جذبات بسل ۱۵ دسمیرس<sup>۲</sup> ۱۵ (طبع زاد) برقبیدیک فافییه

يه بي الله الله المعالمة المعا بند گھر ہیں چراغ بلتا ہے ب كالمرس يراغ بلتاب فسبرس يرتراغ ملتاب ره گذر میں جراغ ملتاہے آسال بروراغ بلتام رفک سے ہر براغ جلت ہے سائد میں بھی جراغ ملتاہم بعلملاكر جسراغ ملتاب بن كرے مرج اغ طا ہے ما ته ميرسيداغ جانا م قبر بركب جراغ طناب أتسين بيرجراغ ملتاب طور پر جوجراغ ملناہے اسی غم میں عراغ ملت ہے ظلم كاكب يراغ ملتاب جل کے کیسامراغ جلت ہے ہاتھ میں بھی جراغ جلت ہے لبرساص براغ طناب وشت مين وجراغ جلتاب برزي برجراغ بلتاب آه ت ول کا واغ جاتا ہے خورب خورول كاداع جائب فائدل سي واع باتا ب كيول مذروض بهومحفل عالم داغ ول كام أيا مرت ير غيرك كروه جائ والعبي أس كى قدرت كا واد كىياكت اینی محقل سے پھیٹک دویا ہم ہے نشرر اس میں تحسن قدرت کا بے کسی ہے غضب کی مدفن پر تور پھیلائے آس کا کیے میں شام سے صبح تک شب فرقت کون ول سوزہے فنا کے بعد دل میں ہے یا در دے جا ثال کی تؤرحق ميں أسے سمجھت عوں مُررب مِين پِننگ مِل مِل كر آہِ مظلوم گل کرے گی اُ سے روبرو اس کے تم جو ا سے ہو اُس کی قدرت سے حضرت موسیٰ جشم ترمین نیس ہے گئت مگر قىيس كى آ و شعله يا ر نه ہمو طبع روش سے اپنی الے بیتی

# مشاعره بعكوت باغ الداّ بادسها رابريل سيمهاء

# یہ مشاعرہ مبتل صاحب کے اہتام سے مہواتھا۔

سب سے اچھاہے وہی جنری کال میں رہے آب بے سمجھ مہوئے کیونی کے دل میں رہے تم نهیس رہنے تھاری یادی ول میں رہے ہم مرمنے پائیں ونیا تیر محفل میں رہے مرنے والا مرتے دم کیوں کرٹنے کا میں رہے دل نه مهو توکیا خیال آشیاں دل میں رہے غرق در با مبوکے ہم فیشاط میں رہے گل وہی گل ہے جومنقار عنادل میں رہے بار منکوں کے بولت ہم میں سب ایک ثبت خانه بھی اپنے کعبُردل میں رہے بوتیرے کو چے میں ٹھرتے محفل میں رہے ایک نُوسے اور ڈنیا بھرکے نودل میں رہے دم میں جب تک دم رہا ہم خت کل میں رہے در دمی ول میں ہے ہے در دمی دل میں رہے

کوئی رہنے کوکسی کے خانہ ول میں رہے مشكش بريس كغ زحمت بيرشكل بيري كوفئ تواپنا شركب مال مشكل ميں رہے يرب كوئى بات يمى يرب كوئى الضاف كمى أس طرف محشر كا كه شكارس طرف وُنيا كاشوق سے کہی یہ بات نوسے اے گرفت پر ففس بنتے بہتے لاش آخر کوکارے آگی ہیں و سی تنکوں میں شنکے جو بنائیں آشیاں برق وصرصر کو ہما رہے آشیاں سے لاگ نفی ہو میزوں کی ارزوعشقِ ضداکے ساتھ ساتھ أس كي من أس كي تقديراً س كابخت أس كاب غورے دیکھے کوئی کثرت میں یہ وصرت کشان مل گئی صدموں سے فرصت جان ہے ہیے سے يه دُعائيس مانگتا تفا آج ايك ايذا طلب

كُشْهُ سِنِي محبّت كيا بلائ إلى تع با نؤ دم به تورم ترفية كالبحي سبل ميں رہے



مشاعره سنظرل مبندو كالبح بنارس ۱۵ رو مبر مستقلة

يول أو بهلومين تمهارا نيرسيسرا دل بهي س دوان کا بل قبل کے رہنائسل بھی کل بھی ہے مال منزل کا اگر ہو چھیں تو پوچھیں کس سے ہم دۇرسىبەمنزل سے ہیں كوئى سرمنزل تھى ہے تم كوميرے عشق پر كيم غور كرنا چا سے بے طلب دیتا ہوں ول ایساکسی کا دل کھی ہے نزع کے عالم میں وہ آئے عیادت کے لئے رس سے نابت ہوگیا مرنا مراشکل تھی ہے ہم کسی کے ہجر میں تنہا مرے تنہاجے ایسے جینے اور مرائے کا کوئی مال بھی ہے كينے سُننے كے لئے يوں توہيں دل واليهب وال دے جودل میں دل ایساکسی کادل هي ہے یطتے چلتے تھک گیا جگرمیں مہوں مثل عبار رہ برمنز ل بتا میری کوئی منزل بھی ہے قتل گا و نا زمیں وہ بوچھتے ہیں باربار اورسب موجو دبیرلین کهیر تسبیل می ہے N9 13 CM/ بوس

مشاعره رملوب انسلينيوث الآباد 19رومبر الموارع المراع وارع المراع والمراع والمر

سرگذشت غم کہی یوں ماشتی دل گیرنے ہاند پھیلاے کیٹنے کونزی تصویر کے

دل ب<u>هایا ہر طرح</u> کو عاشقِ و ل گیر نے

اُس کو اینا کر لیا لیکن تری تصویر سے

جب کیا اظها رغم کچھ عاشقِ ول گیر نے

كن برى نظرول سے ديكھا آپ كى تصوير كے

ہوگئی جُب جاب و نیا دل کی ونیا دیکھ کر

كرويا تصوير عالم كوترى تصويرك

گھر کی زینت کے لئے سب مول لیتے تھے شبیبہ

مول سب کولے لیا لیکن تری تصویر سے ریر

نقش جيرت بن گيا ميں عيش وغم كو د كيه كر

میری آنگھیں کھول دیں اِس دورخی تصویر

كوئي سمجھ يا ناسمجھ ميں تو سمجھا لفظ لفظ

چیکے چیکے کہ دیاسب کھ تری تصویر سے

جسم انساں سے کھلا راز مال زندگی

خوب یہ فاکہ آوایا فاک کی تصویر نے

حضرت نسبتل کے دل کا آج نقشہ اور ہے

نیم بسل کر دیا قائل تری تصویرسے

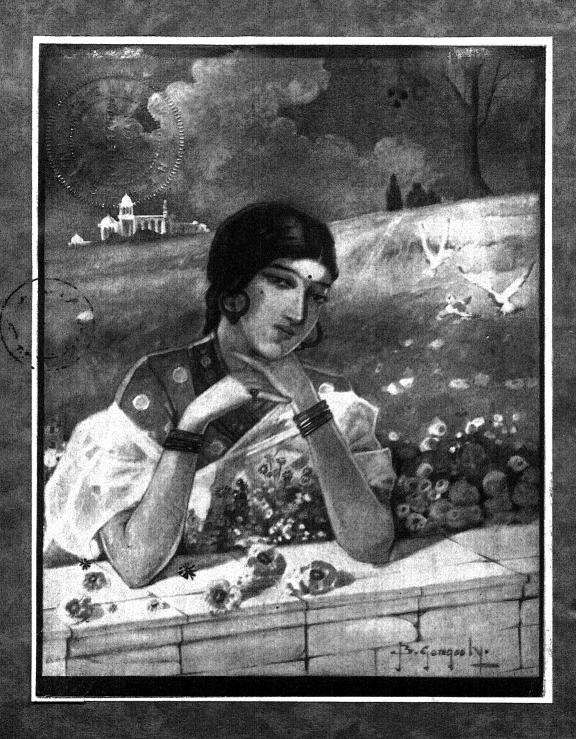

#### مشاعره رييو م أشى توث الرة باد ١٩ ر نو مبر الم 19 مرد (برنديد بك فافيه)

جب بوا باندهی إ د هر شوق دل نجير سے أسطون ليس كروثين تركش مي أن كيرك كوفي ديكھ يەمحتت ميں محتت كى تشش لیں مرے ول کی بلائیں بردھ کراُن کے تیرنے كيون ذول والےمنائيں اپنے اپنے ول كی خير يركاك بمرت برس تمارك يرك وم میں جب تک وم رہے گایہ کرے گاسامنا کیا تا شا ول کوسمجھاہے تھارے نیرلے اہ بے اثر کہتی ہے کہ مجھ میں ہے اثر کس قیامت کی میوا یا ندهی مبوائی تیرے دل میں آیا ول میں آکر بارول سے ہوگیا تیروالے چال کیا سیکھی ہے تیرے تیریے چوك كھاكر قائل كطب جراحت ہوگيا ول کو ول جمعی بہت وی دل سے اُس کے تیریے ر کیمنامشکل مہوا پہجانت مشکل ہو ا اس طرح زخمی کیا ول کو تمعارے تیر سے خون بسمل سے بچھ ایسی سُرخ رُونی بل گئی ربگ دُنیامیں جایا اور تیرے تیرنے

مشاعره معيا دالادب لكهنتو مهار جنوري عمي الادب

سوز ٱلفت نے مَلا كر خاك كر دُالا مُحْصِ

مَیں نہیں مطنے کا اب ڈھونڈھا کرے دُنیا مجھے

مريكس قدر مبن ول مبى ول مين شاو دون وكي الجي

اك ترك عطف سے كوياس كئى و نيا مجھے

فاك مبوكر فاك ميں عطنے كاغم كيسامجھ

میں تو یہ سمجھا کہ کیجھ سمجھی نہیں ونیا مجھے

مُن قفس میں آشیاں کو بھولنے والانہیں

يا دب عبيا داب تك ايك إك بنكا مُحي

آكے كب بھنچ كےجب بھنچنے لكى رگ ركت روح

وقت اً خراب نے دیمانوکیا دیمها مُحھے

کیاہے اور اِس کے سوایردے میں رہنے کا

چاستے ہیں وہ یونهی ڈھوندھاکرے دُنیامجھ

كس قدرب فيض بكلي باغ عالم كي بهار

ایک اک بھول اِس حمین کا ہوگیا کا نٹا مجھے

وہ یہ کہتے ہیں کہ مجم پر جان دیتے ہو عبث

ئيس يركه البول دكهاؤ دوسرا ايبامجھ

ب زنی ایک اک سے برتی رُخ تھا را و کھ کر

جونه كهنا تفا مُناسب كه گئي وُنيا بمُص

جلوهٔ دیدارسے موسیٰ کو تو غشس آگیا

اب نہ یہ کہنا کسی سے بھی نہیں دیکھا مجھے

زندگی میں قدراے نسبتی مری ہوتی نہیں

بعد مرجا نے کے روئے گی بہت وُ نیا مجھے

# مشاعرہ بھگوت باغ الرآباد ،سرمٹی <u>هظمواء</u> یہ مشاعرہ سبمل صاحب کے اہتما م سے مہواتھا

رُوح باہر آگئی دل سے مرادل چیرکے رمنّے سفتے مرف کئے سب توصلے تا نیر کے جن کے دل پر کھنچ کئے نقشے تری صوبر کے أعضة أعضة روكني يردب من تقديرك فاك ميں جب بل كئے فاكم ي تعورك چند دانے رہ گئے بچم بھی مری تقدیر کے كھينے والے نہیں ملتے تری تصویر کے آج قائل ہوگئے ہم گر دش تقدیر کے د مکھیں کس کس کو ملیس درشن تری تھی کے تر بتِ مجنول په وه رکھتے ہیں دامن کے وہ بتا تدبیر اے مالک مری تقدیر کے اس طرح آئے تھیدہ موج بوٹٹیر مے

مو گئے بیوست بوں پُریکاں نمھارے تیر کے بروصنع بروصته آه کی ناکامیان اب روه گئیں اُن کی نظروں میں زمائے بھر کی شکلیں ہیچ ہیں پھرگیا رُخ ہی ہوائے دامن تدبیرکا موت موت دُورکب دل سے ہواتیرے عُبار برق نے پیون کا جو خرمن کو تو حاصل کیا ہوا ہوش اڑجانے ہیں سبکے دیکیھ کرنفش ونگار ملتے ملتے دفعتاً اُن کی نگاہیں پھر گئیں ایک بیہ اور لاکھول طالب دیدارہیں آج بك الإي جنول ميں يه جلي آتي سے رسم جسس باسم دل مليس أنكصير لميزنظر ملس کوہ کن کی لاش کو بھی لے گئے آغوش میں

ہوگئے مشہوراے لینمل حرم میں بی پڑت بُت کدے میں پوجنے والے کسی تصویر کے

# منتاعر مسلم مبوشل الدآبا دهار نوم سركت واع

جنون عشق میں ہے یا نہیں تا نیر دکھیں کے بلاكرسم بھى اپنے يا نوں كى زنجير وكھيس كے گلے میں طوق دونو یا نؤں میں زنجیرد کھیں گے وہ میرے عالم وحشت کی جب تصویر دھیں گے ترے ورسے ترے کوچے سے اکھنا غیر مکن ہے د کھائے گی ہمیں جو گروش تقدیر د کھیں گے شبيه حضرت يوسف كي شهرت ب زماني ملاکرہم تری تصویر سے تصویر دیکھیں گے الفير حُن يُن كر كيس كي طريبي لي ميلويس جوا پھے سب سے ترکش میں تمارے تیروکھیر کے یهی اب دوستول کا مشغله اے چاره گرموگا تری تدبیر دیکھیں گے م ی تقدیر دیکھیں کے گرے غش کھاکے وہ پردہ انھی اُ تھے نیایاتھا انھیں آنکھوں سے موسیٰ کیا تری تنویر دھیں گے منگالی اُ س نے اب تصویرا بنی حضرتِ منگل جودل گھبراے گا تو کو ن سی تصویر کھییں گے

# آل انده با مننا عره جام حبال مالكهننه ٢٥ رستمبر مساواء

چمن والے اُجڑ وا نے ہیں ہوکر بدگمال ہم سے بے گاکس طرح اب اس طرح کا آشیاں ہم سے بکالی دُشمنی تو کے کہاں کی اسماں ہم سے بهاراً نے نہائی اور چھوٹاا شیاں ہم سے خداکے واسطے اس کونے اوچھ اسے باغباں ہم سے جمن میں آشیاں سے ہم تھے یا تفا آشیاں ہم سے زبال مى جب نهيس كملتى نهيس جلتى نهيس بحرتى وہ سُننے کے لئے کب آئے دل کی دانتان مہس جفاوالے ہمیں کیول کن رہے میں بے وفاق سی گباہے کو ن ساوقت محبت رانگال ہم سے ازل سے فکر اُن کی مجستجو اُن کی تلاش اُ ن کی ابرتک ره نهیں سکتے وہ پر دے میں نمان ہم سے ربے گی فصل کل جب تک یہ باتیں غیر مکن ہیں عبدا ہم آشیال سے ہول حَدا ہوا شیال ہم سے بنائيس يا چُهيائيس كُه سبحه بني مين نهيس آنا زمانه بوچھتاہے دروول کی داستاں ہمسے ہماراسلسلہ ہے فاندان دائع سے بستل جسے ہوسیکھنی وہ سکھ کے اُردوزباں ہم سے

#### شاعره اله آباد ۱۹رجولائي سمعيم

برکسیسی اگر ایمی اے شمع تیرے ول میں باقی ہے کوئی بروانہ جل مرنے کو کیامحفل میں باقی ہے ہزاروں اُ کھ گئے وُنیا سے اپنی جان ہے ہے کر مگراک بھیڑ کیھر بھی کو چئہ فائل میں یا فی ہے موئ ومطمئن كيول صرف ميرك دم فكلف بر ابھی توایک وُنیائے تمنّا ول میں با فی ہے ہوا تھا غرق بحرعشق اِس اندازے کوئی كەنقىشە ۋوبىخ كا دىد ئەساس مىس باقى ب تفاسے کوئی یہ کہ دے کہ مشتاتی شہادت ہو ابھیاک مرنے والا کوچۂ 'فاتل میں باقی ہے كهال فرصت بجوم رنج وغمس مهم حويه طانجين کُر رکبی کیا تمنا کیا تمنا و ل میں باقی ہے ابھی سے اپنادل تھامے موٹ کیوں لوگ بیٹھے ہیں البھی توحشراً کھنے کو تری محفل میں باقی ہے وہاں تھے جمع جتنے مرنے والے مرگئے وہب فضالے دے کے بس اب کوئے قائل میں تی ہے الجى سے تونے قائل ميان ميں تلواركبوں ركھالى ابھی توجان تھوڑی سی تن نسبل میں یا قی ہے

# ۴۷رمنی ستانه آل اندلیا مشاعره مین بوری

رہ ہو تہائے سے نہ بولے وہ تری تصویر ہے

رہ ہو تری مفل میں ہے وہ صور ہے تصویر ہے

رہ بار میرے دل میں تیرے پانوکی زنجیر ہے

ربار میرے دل میرے کیلیجے میں تماراتیر ہے

د ور سے دل میرے میں دل مرح کی تصویر ہے

د ور سے در سے میں دل مرح کی تصویر ہے

گی جارہ گر تد بیر کرائے مری تفت دیر ہے

بول وہ ہمارے پانوکی اُتری ہوئی نرنجیر ہے

ہول یہ سے معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ول یہ نہیں معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ول یہ نہیں معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ول یہ نہیں معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ول یہ نہیں معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ول یہ نہیں معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ول یہ نہیں معلوم میرے دل میں کس کا تیر ہے

ویکا ہوئیا اُوری کے واسط تار نفس زنجیر ہے

ہو کے حالاتِ غم وہ عاشق دل گیرہے
ائینہ بھی دل گرفتہ ضمع بھی دل گیرہے
اس سے بڑھ کرفسیں ہوگی اور کیا تا نیرعشق
فصوند صفتہ ہوکس سلٹے ترکسن میں اپنے بار بار
بانؤر کھٹے گا ذرا فرش زمیں پر دیکھ کر
ینسیں کہتا کہ صحت مجھ کو ہو ہی جا گئے گی
پھرتے ہیں رکھے ہوئے مرریہے الجرجنوں
شوخیوں سے اک مگر دم پھر کہ جی رہتے نہیں
چارہ گرئیں ایسا محولڈ ت آ زار ہوں
حشریں یہ پو جھٹا ہے جا ہے والا ترا

اینی گویائی کا دعوی نفاتھے بستل گر توہی ان کودیکھ کرئےب صورت تصویرہے

E- Day

مناعره بیشنه ۳۰ ماری منتم درد ( در گاه نناه رزان صاحب )

بنکلنے کو مکلنے میں وہ ج کرمیرے مدفن سے مر پیر بھی لبٹ جاتی ہے اُڑ کر خاک دامن سے غش آیا سم کوحس کے جلوہ رنسار روشن سے وہ بالیں بر موالیں دے رہم اپنے وامن سے فیکتاب لهومفتل میں رس رس کرسرونن سے کسی کی تیغ جب ملتی ہے کھینج کرمیری گرون سے اسيرى كيمرنه اس صتيا دميس سم محصول اسيرى كو بنائے تو قفس سے اگر ہے کر نشیمن سے حرام ناز جانان ویکھنے کو آج محت میں كوئى انگرائياں ليتا مُوااً تُقتاب مدفن سے مِنْاكُرْمُ عَلَيْمَ مِن وه ميرك واغ بستى كو ترے مرنے پراک وصبہ خیا و نیا کے دامن سے قفس میں جب سے مہوں وُنیا آسے بریا دکر نی ہے مرے مولے مذیاتا تھا کوئی تنکائشیمن سے بهال كايك ايك بتقرع مونات كمال مجه كو یرای ہے نیو بھی کیے کی تو دست برمن سے یرنگ امیزی قاتل کہیں کم ہونے والی ہے بے گا حشرتک یو نہیں المونسمی کی گردن سے

متاعره فتح پور ۱۰ربربل علاقاع

اسسبب ساورات متياد جي المجهن مين

مِن ترے گھرمیں موں لیکن آشیال گلشن ہے

گھردیا تھا تو تجھے دینا تھا کھھ آرام بھی

کیول اند هجرا گئپ الهی اس قدر وفن میں ہے

بن كيا جمون كا بمواكا وهوند مصف وا لا ترا

اِس مراسب نواس مرا میں

باغ عالم مبر كمجى مين كني يحن فضيند كفيول

آج تک خوشبو اُ تھیں کی یہ مرے وامن یں ہے

مانتا ہوں میں بھی یہ اہلِ جمن کا فلسف

مُوت ہے گئج قفس میں زندگی گلشن میں ہے

برق اگر چکے تو پھر کیوں کر رہوں میں طلنن

جو مری تقدیر کا وانہ ہے وہ خرمن میں ہے

مسكرا دين سے مجھ كورل كيا دل كا نشال

یا تری مٹھی میں ہے یا گوشئہ دامن میں ہے

زندگی سے نا اُ سیدی سینکرہ وں غم جان پر

آخری شب آب کا بیارکس الجمن میں ہے

فارچینے کے النے ہیں پھول کھلنے کے لئے

ہے جاں را حت و ہال کلیف کبی گشن میں ہے

ہم کہیں ہند و کہ مُسلم حضرتِ ببتل تھیں میں شدہ میں مُن قام کر گا میں میں

ات میں سبیج ہے زُنّا رہی گرون میں ہے

#### مثناعره الدآباد سار وسمهر الم الع

سربراب موت آئی جاتی ہے لاش کس کی اٹھائی جاتی ہے آج سندی لگائی جاتی ہے بعدم نے کے مرنے والوں سے ایک بستی بسائی جاتی ہے جو کہانی سُنائی جاتی ہے اج تربت سٹائی جاتی ہے آگ ول کی جُمها ئی جاتی ہے مُوت دم بحرمیں آئی جاتی ہے

تيغ مجه کو و کھائی جاتی ہے مشريريا ہے أن كے كوہے ميں کهیں وہ خونِ آرز وینہ کریں وه کهانی مری نهیس منت كبهى تُربت بنائي جاني تفي سوزغم اورضيط اشكب روال كيول بعباناباك مريض وال

تيخ قائل مي حضرت بسبمل اور ہی شان بائی جاتی ہے

#### متاعره كونده مهاراكتوبر مواية

وامن میں گل جو ہم نے بخنے خار موگئے آیا جواُ س گلی میں وہ یا مال کرگیا ہم خاک ہوئے ساتیے ویوار ہوگئے۔

بر شکی بخت سے بے کا ر مہو گئے قدرت بخرموح جب تن خاکیس میونگ ترا د رہنے والے گرفت ارموگئے وُنامين م تھے نقط موموم كى طرح گردش ميں آكے صورت بركار موكئے جلوه د کھاکے حضرتِ موسیٰ کو طوریر و کیوں تھیے وہ کیوں بس دیوار ہوگئے

کرتے ہیں او او نواس کا ہے یہ سبب بستل بھی بس مگھ یار ہو مھٹے

حسب فرماكش بابو دوار كاپرشاد صاحب عن منواصاصب رئيس الرة باد

ول يس ركه لے عاشق ول گيرا پنے إنفس أس كود عدو فم جوابنا نيرابين بالكس قابل توفيرديوالول مي وه ديوانه سي حسكوبهنات مبوتم زنجيراب إنه سي عالم وحشت كى اكتصويرات لا فقت کھیننج لوں گا می ٹبلنے کے لئے اسٹم اسٹم بن لڈب آزاراً سے پوچھ کے بیدا و گر جوعبه ولينام وول من تيرا پنے ہاتھ سے كاث دے اب إنوكي زنجيرات إنصت مرگیا دیوانهٔ گبیسونزا زندان میں آج عشق مير بيش آت بربس مل جيدالسه واقعا اً دمی کھونا ہے خو د تو قیراب نے اس

. روزانه انصار نینج د لمی کے لئے ینفزل کهی گئی تھی

کیے نہوغم کچے نہ ہوپروا سے برباوی مکھے فاک میں بل کراگرمل جاسے آزادی مجھے دُ صوندُ سے جانا ہے کیا سامان بربادی مجھے باغِ عالم مين نهيس اتني عبي أزا دي مِحَمِ چشم عبرت میں جوبربا دی کی ہے زندہ نظیر یا دہے شہر خموشاں کی وہ آبادی مجھے سب سے کہتے بھرتے ہیں وہ میری بربادی حال کر مہی ہے اس طرح مشہور بربا دی مجھے میں نے مانا منظر گور غربیب ں و مکھ کر ماصل دُنیا ہے یہ تھوڑی ہی آبا دی مجھے

میری بربا دی کو کافی ہے ہیں جوش جنوں بھول توہیں بھیول مُیں دو جارتنگے جُن سکوں

2/1

دل سے اے بستی فدا ہوں میں عروس مرگ بر بس اِسی سے تو بسند آتی نہیں شادی مجھے آل نشاع المناع ه كانبو الرجوري مسلم المار

جين والا يسمحتا نهلي سوداني م

زندگی موت کو بھی ساتھ لگا لائی ہے

بربھی مشتاقی ا داوہ بھی ٹمٹنا نی ہے

منیخ کے وُنیا ترے کوچے سی کا اُن ج

کھل گئے نزع میں اسرا بہ طلسم ستی

ربست كيت بين جي مُوت كي الكراني ب

كه ك الل جين يه ترك ديوانون

ہوش میں آؤز مانے میں بمارآئی ہے

ئیں کسی روز و کھاؤں دل صدحاک ادا

بھی کو معلوم تو مو کیا تری انگرائی ہے

ژهونده هی کیول سرب اس کوابد کونیا

جس نے جیسے کی ازل ہی میں تسم کھائی ہے

يهوث كرا ول كي عالم مل الم ينك

باغ تو باغ ہے صحرامیں بمارا ئیہ

طوهٔ روز ازل نے مجھے بے چین کیا

پہلی دُنیا میں یہ پہلی تری انگوا نیہ

جس کی صحت کے لئے آپ وُ عالمی مالمیں

ایسے بیار کو بھی مُوت کمیں آئیہے

تے قاتل کولیس قتل ندامت ہوگی وم سے سبتل ہی کے بیمعرک ارائی ہے

#### مشاعر فين آبا دسه ردسم الممال

اب کی انگرو انیول کا عکس پیمانی بین کتنی پیرائے میں ہے
دونوں عالم کا سمال اک میرے پیمائے میں ہے
اب کبی اتنا ہوش باتی تیرے بوائے میں ہے
برق مہما ل ان کے وم سے موتت پرواز پرو ان میں ہے
ائس کے وم سے فوتت پرواز پرو ان میں ہے
عکس ان انکھوں کی گروش کی میرے سیرخانے میں ہے
جاندتی چھٹکی ہوئی میرے سیرخانے میں ہے
جاندتی چھٹکی ہوئی میرے سیرخانے میں ہے
میر وش ہفت آساں کے تیرے بیمانے میں ہے
میر وش ہفت آساں کے تیرے بیمانے میں ہے
میر وہی میں جواب کہ نیر اسسانے میں ہے
میری کا دُور کبی ہستی ہوا۔ کہ نیر استانے میں ہے
میرے میں کا دُور کبی ہستی ہوا۔ کہ نیر استانے میں ہے
میری کا دُور کبی ہستی ہوا۔ کہ نیر استانے میں ہے
میری کا دُور کبی ہستی ہوا۔ میں ہے

اس سبب سے وُ ہرا وُ سرانطف ہے فانے میں ج بھیردر ندوں کی بہت کچھ اُ جے فانے میں ہے کیا بتا وُں کیا کہوں کیارٹک ہے فانے میں ہے جلو ہُ دل کش نظر آئے تو اُس کو دیکھ لے چار چھ تنکوں نے کیسا نا م روشن کر دیا فتمع جل کر کیوں نہیں لیتی خو دوس کا انتخال پسنے والاکیوں نہوست ضراب ہے خو دی روے روشن سے ہٹاتے ہیں وہ زلفیں باربار انقلاب و ہرکا غم مجھ کو اے ساقی نہیں اس نے دور مُسن دیکھا تھا سر بزم از ل ایر ہے مزنظر اے بادہ خوار ندیگی

ظاہری اسباب سے اس کونعلق کھے ہیں حق پرستی کے لئے لیسمل بھی بُت فانے میں ٧٧ ١٦ أكست مع ١٩٠٩

حسب فرمائش منی رام لال صاحب رئیس کرخن منج ۱۱، با د بتائے مُوت ہی تستر سے مُوت کی کیا ہے

سجھ میں یہ نہیں آناک زندگی کیا ہے

الجهي رموز حقيقت سے ميں نہيں واقفت

خو دی سے پو مجد رہا ہوں کہ بے خودی کیا ہے

ہزار نگ کے جلوے ہزار رنگ میں ہیں

نظرکرے نہ کمی تو مجھے کمی کیا ہے

فناکا راز بشر پر کھلے گا مشکل سے

تام عمر نہ سمجھا کہ زندگی کیا ہے

وه مجھ سے نوش رہیں مجھ سے تھبی نمہوں ناخوش

یسی نوشی ہے مری اوراب نوشی کیا ہے

كسى كاعشق نهيس غم نهيس خيال نهيس

ہویہ نو دی ہے سائی توبے خودی کیا ہے

جوان سے شکوم بیدا دوجو رکرنا ہول

توکس اوا سے یہ کہتے ہیں وہ ابھی کیا ہے

وہ دیکھ جائیں مجھے موت سے جوڈرتے ہیں

کر مرر ہا ہوں مرا کطف زندگی کیا ہے

وہ رنگ حُسن تغربّ ل کو جانتے ہی نہیں

جو كه رہے ہيں كه بستل كى شاعرى كياہے

# اار نومبر ۱۹۹<u>۹ مینی</u> حسب فرمائش مسشر چی- بی سرلواستوا بی-اس ایل ایل - بی گونده

کلیجہ وہ نہیں ہے دل نہیں ہے

بہا ہے آپ کے قا بل نہیں ہے

تصاری یا دسے فافل نہیں ہے

دہی تو آپ کی محفل نہیں ہے

ہمارا دل تو کو ئی دل نہیں ہے

اگر جینے کا کچھ ماصل نہیں ہے

گر کو ئی سے منزل نہیں ہے

محبت بھر کہاں جب دل نہیں ہے

گر رُ نیا کسی قا بل نہیں ہے

زیا نہ آپ سے فافل نہیں ہے

زیا نہ آپ سے فافل نہیں ہے

جو تیخ یار کے قابل نہیں ہے

کسی قابل ہمارا دل نہیں ہے

یہ کیا گئے ہو دل کو دل نہیں ہے

سمجمتی ہے جسے وُ نیا قیا مت

ہم اپنے دل کو دل سمجھ فریمیں

ہم اپنے دل کو دل سمجھ فریمیں

ہماری نمیسی ہستی سے الجھی

یار ماں سب کوہم منزل پہنچییں

اگر دل ہے تو دل میں ہے مجتن

سمجھتے تھے کہ وُنیا ہوگی وُنیا

زمانے سے بہت ہیں آپ فافل

زمانے سے بہت ہیں آپ فافل

یا نا برزم قاتل میں ہے وُسیا گرکیا ہے اگر بسمل نہیں ہے

### مه را بر بي المهاي

بادہ کی شان فور رستی ہے وا و کیا شان فور پرستی ہے ذوق کامل میں کطف میں ہے ہے بعد بیش ہے اپرستی ہے بعد بعد سنے کے امتیاز کہ اس میں نے وہ نہ بہتی ہے میٹ کے ولو لے جوانی کے اپنی قسمت میں بہت پرستی ہے چھوڑ کر ویر میم کہاں جائیں اپنی قسمت میں بہت پرستی ہے نیستی کہتی ہے جسے و نہا ورحقیقت وہ اپنی ہستی ہے اس زمانے میں حضر ہے بستی کہتی ہے میں حضر ہے بستی کہتی ہے میں حضر ہے بستی کہتے ہوس پرستی ہے میں حضر ہے بیستی کے میں حضر ہے ہوس پرستی ہے میں حضر ہے ہو سی پرستی ہے میں حضر ہے ہوس پرستی ہے ہوس پرستی ہے میں حضر ہو سی پرستی ہے ہو ہو سی پرستی ہے ہو ہو سی پرستی ہے ہو ہو سی پرستی ہو ہو سی ہو سی ہو

# ه - ابريل هم ١٩٠٤

وگھ بھری میری کمانی یا و ہے ہرکسی کو یہ زباتی یا و ہے چائیں وہ طبتی پھرتی دھوپ چھاؤں یا دہے مجھ کو جو اتن یا و ہے بھول بیشے کچھ ہم ربنا واقعہ کچھ مجتن کی کمانی یا و ہے ابلی غمر دیتے ہیں جوئے شیر پر کوہ کن کی جائنا تی یا و ہے اک پر میٹاں خواب دمکھا تھا کبھی اس قدرہم کوجواتی یا و ہے دل ہمارا بھولنے والا نہیں ان کی ایک ایک دیک میں حضرت نسبل ابھی بھو سے نہیں حضرت نسبل ابھی بھو سے نہیں تیخ قاتل کی روانی یا دہے تیخ قاتل کی روانی یا دہے



# سام فروری مسلمه می اسکول الدم باد

بل يُجِكا محفل مين اب تُطفِ تنكيبا ئي بَصِّ کھینچنی ہے اپنی جانب نیری انگرا کی سمجھے زندگی کیا سوچ کرؤنیامی نُو لا ئی مجھے بعدم النا كے جو حاصل مبوكى رسوائى مجھ عشق میں بور شس کی صورت نظرا تی مجھے و و تما شه بن گئے که کر تماننا ئی مجھے تحود يكار أتفقا جنون تلميل وحشت بوتكئي وه سمجه ليت جوول مين ايناسودان مجه بيٹے بنینے آشیاں کی اوجب آئی مجھے موگیا گرام بریا خانهٔ صب و میں بَين دبيّا ہي نهيس ننو زيب سائي مجھے كل نفامين كي مين موجود أج ثبت فك نين مو ویکھنے پر موت کی صور نظراً ئی جگھے آئینہ بھی تھا کو ئی کیا زندگی کا انجیت نزع میں یا د آگئی جب اُن کا نگرا ئی مجھے زند کی کی کشکش سے وست کش مونا بروا كُفُلِ كُنَّى حَثِيم بعيرت فاك ميس طف كعبر ول کے ہم ذریب میں اک ونیانظراً کی مجھے حضرت ببعل یه انجهی ول کوسوجهی دل گی كرديا شمشير قائل كاتمنَّا أن مُجهج

وشأ

100

-1

ہا تھ

عالمه

كُلُ

عالم

مظمر

#### مشاعره كانبور - ٩ رومبر ١٩٣٤ع

منزل سے کیوں نہ ہو چھے منزل مرکباں ہے حيرت سي مجه كو قائم كيون ميراً شيال سي میں سب سے یو جھنا ہوں جانا مجھال ہے بجلی کارُخ أوهر بے میں رخ پراشیاں ہے جومیری داشتال ہے وہ تیری دہشاں ہے فریا دہے جرس کی خطرے میں کارواں ہے میں کون مہول کہاں موت ہوٹالیاں ہے ہم ہیں ہارا سرب وہ سنگہشاں ہے یعیش کی کہانی وہ غم کی داستاں ہے پروس كارسة والا بروك مين اكبال ب بجلی کے وَم سے روشن کبیل کا ایساں ہے لکھی ہوئی انھیں پرالفت کی دستاں ہے ول ره نورو ألفت كم كروه كازوال ب روزِ ازل سے اب تک گردش میں اُساں ہے را و طلب میں کو ئی مجھ کو نہیں بنا "ا مين قبيد مول قفس ميں ابكس طرح بجايوں افتائ رازغم سے کفل جائے گی حقیقت ا ب ره روانِ اُلفت بمشیار ره زبوں سے بے فکر غم بنایا وار نتگی نے مجھ کو لکه وی تھی کیا خدائے قسمت میں جبہائی ئیں موت و زندگی کا مطلب سمجھ رہا ہوں يه شوق خودنگا ئي وه ذو نې خود فروشي کیا کیا مکال کورونق آزار وغم لے بخشی مین غورسے نه و کھیوں ورات ول کو کیوں کر

فین اساتذہ سے لیتا ہوں کا م بسکل دعوی نہیں یہ مجھ کو اُردو مری زباں ہے الم جواني سنو

رسال زمانہ کا نبور کے لئے یہ غوال کمی گئی تھی۔

وُنِيا كَا مِنْ كَيْهِ بَعِي نَعِينِ وُنْيَا كَا مَّا شَا وَكِيهِ يَكِكُ

أغازتمنا وبكه يحك انجام ثمنا وكمه يك

ہم رہ کے کریں کیا و نیامیں اب منظر و نیا دیکھ کھے

مرنے کا تا شا دیکھیں گے جینے کا تنا نشا دیکھے کیکے

لائے تھے کہ دل لے گاکوئی محروم گریم طبقین

بأزارمين سودا مبونه سكا بازار كاسودا د كميميك

الخون سے ندایٹ مٹی وی آئے نرکبھی وہ مرقدیر

مرائع کی بہت حسرت تھی ہمیں مرائع کا تا شاد کھیے

عالم بي نرالا ألفت كاصورت بي ترالى ألفت كى

وْنْيا سے اللَّه وْ نْياسى صُدادُ نْيابِين بِدونيا وكلَّه عَلِي

كُل إن مقاصد كهل فرسك اس كا وشربيم برايك

ہم دل میں جُبھو کر تجد کو بھی اے خارِتمنا دیجہ نظے

عالم سے وہ کتنے چھپتے ہیں سوپر دوں میں تھیا ہے۔

وُنیاسی مرونیا والے سوبار تا شا دیمہ نیکے

جلمن سے کہی ظاہر مونا جلمن میں کسی دن تھی جانا

ير ده بھي كوئى برده ب مم آپكايردا دكھ كِيك

یہ نحونِ و فالے کام کیا وہ خون کے آنسوروتے ہیں سے بر

بسمل کے تزیت لوٹے کا جی بھرے تا شار کھ تھے

4

ليانت

م م

4

4

4

4

4

4

4

4

عار حبوري مسته فياء

طبعزاد

ساز مستی کا عجب جوش نظراتا ہے اک زمانہ ہمہ تن گوش نظراتا ہے حسرت جلوهٔ و بدار مبولور ی کیول کر وه نصور میں بھی روپوش نظراً تا ہے و كيف ما وُ ذرا شهر خموشا ل كاسال كەزمانە بىيان خاموش نظرى تا بىي آب کے نشر مزاکل کو جیمولیتا ہوں خون دل میں جو کبھی جوش نظر آتاہے آب ہی صرف جفا کوش نظرا تے ہیں ساراعا كم تو وفاكوش نظراتا ہے موسيم گل ندر إول ندر إجي ندر با بهم بھی وحشت کا وہی جوش نظراتا ہے ننائهٔ یا ریه بکھری نونهیں زُلفِ دراز ہر کوئی فاناں بردوش نظراتا ہے طبوهٔ فدرتِ باری کا تمعمته نه کھلا رو برورہ کے بھی روپوش نظراتا ہے بهر ذرا خنجر قاتل كونجردك كوئي خون نسمل میں وہی جوش نظراتا ہے

آبروعشق میں پائے کسی قابل ہوجا سے

ول سے جس دل کو وہ ول کھددیں وہی دل موط

گرمي شمع ترارخ جو سومے ول ہو جا سے

ابھی جل بھن کے یہ پروا نڈ محفل ہوجاے

لدّت رخم ستم يوں مجھ ماسل موجا س

مو جد صر تيم نزا دل سے أوهرول بوط

نام روشن كرك اب وشت وفا ميس ابنا

ول نوار ہوکے جراغ سرمنز ل ہو جاے

ذرّة كو چر غم كو سے يو شيں بے الى بى

تم جوركد دو قدم أس پرسمتن دل بوط

شمع قدرت یهی کهتی تھی سربزم ازل

. جس کو مَلنا ہو وہ پروائه محفل ہوجاے

نزع سے وقت وہ بالیں سے تو تھے مبر گر

كهيں اليانہ ہو مرنا مرامشكل ہو جك

اور کیا ہے یہ ہے ترتیب عنا صربے غرض

موجو أزاد وه پابندِ سلاسل موجك

ہے مری وج سے یا تحسن بیرزمینت یہ بھار

ميں جو الله جاؤل تو سونی الجم مفل ہوجات

مُوت اجِّهی ہے غم عشق میں مرنا اجما

جی کے وہ کیا کرے میناجے مشکل ہوجات

شننے والاجوشنے دلسے کلام بستمل

ميرا وعوىٰ يرب وه صورت بسل موجك

#### ١٦ ، اكتوبر فوم ١٩ ،

مسب فرائش عزيزي بابوسريش چندر سباديوانند بوري بي الما إل إل بن

ول میں طرح طرح کی تمنا کے ہوئے بیٹھا ہوں ذوق وشوق کی ڈنیائے ہوئے اك اك قدم يه جلور مانال ب ساته ساته میں بھررہا ہوں طور کا نقشا کے ہوئے جاتا موں بار بار آسی طوہ گذکی سمت المحدول میں حسب شوق تمنّا سے ہوئے محشرمیں دیکھنا ہے مجھے اُن کا حشر بھی أع مين مرتول كي جو و نيا لئے ہوئے جوش جنول میں ہیں یہ تصور کی خوبیاں محنول من اپنی گود میں تیلا کے ہوئے آنے میں سو حجاب تبلانے میں سو خیال یُحصیتا ہے کوئی محسن کی ڈنیا گئے ہوئے يات به محال كه محشريس ما نيس الم اینی زبان پر ترا بشکوا سے ہوئے اك تون ميو خلاف زمان رب فلاف بستمل بب ابنے ساتھ میں و نیا گئے ہوئے

10.04.00 344.00

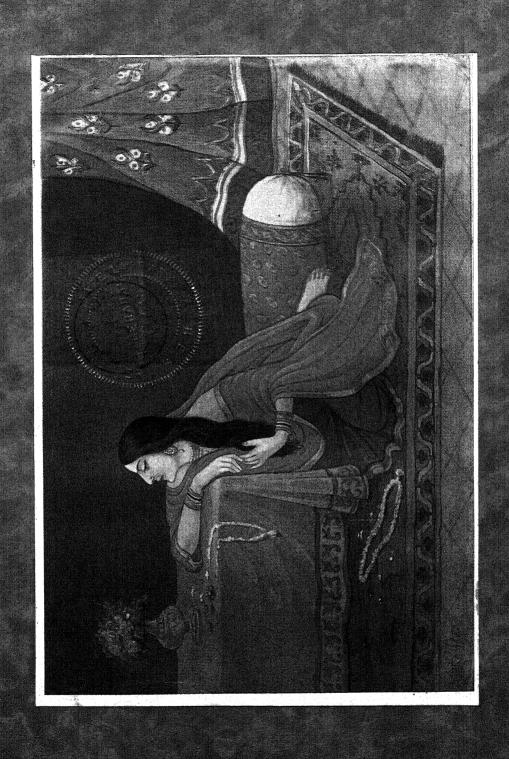

## ١٠ راكست المعرفاع

حسب فرمانش ابواوده كشور بيشادصاحب نُشته بن اس بن امل، كيا وى

کیاکریں اُن پر تصدق مم کرمشکل ایک ہے کنے شنے کو ہیں دو بہلو گرول ایاب ال ول نے بعد مذت کے کیا یہ فیصلہ محسن مويا عشق مو دولول كاحال ايكسب كرديا بحرفنانے يوں اسپرموتِ غم دوبن والے کواب وریا و ساحل ایک ہے جادة ألفت سے إے شوق الھ سكتانميں میں مجھتا ہوں کہ میں موں ایک منزل ایک ہے نا قرا وعشق حب مين مون توكيا لطف حيات میرے جینے اور مرطبے کا فاصل ایک ہے مجھ کو ہیٹی ہیں ہزار وں ارزوئیں گھیر کر کس طرح د ل میں عگر میں دوں مرادل ایک ہے اہل عالم پر مبوار گیس سیا نی کا انز ما ننا سب كويرا اندازلستمل ايك ب

جَرْبَاتِ جُرْبَاتِ طرافت

## ظرافیت اخلاقی - ملکی \_معاشر تی

وہ فر ماتے ہیں تجد کو رنگ ہی لانا نہیں آتا

و ترمیں ساتھ سب کے بیٹھ کر کھانا نہیں آتا

كبهى بوچھ ستم كيا ب كبھى بوچھ كرم كياب

جوایسا ناسمجھ ہے اُس کوسمجھانانہیں اُنا

اب اس کی تجت ہی کیا ہے مدود آئیں سم عاب

أنحين أنا نهيس أنا بمين ما نا نهين أنا

أسے وُ نیا کے قائل مگر ہم کہ نہیں سکتے

جے الجھی طرح سبمل کو تؤیانا نہیں آتا

اے قربان أے جا ہے والا بایا

بم ين ابك ايك كوبس طالب ونيا يا با

وسشت وخوف کے باعث سے زبال جنگلی

مَیں سے گرون میں جو قا نون کا بچھنط یا ما

ابنی ہی عقل پر موفو ن ہے عالم کی شاخت

ہم نے جیسا جے سمجھاأے ویسا ما یا

میں جودریا رہے بھلا ٹوجنا ب بستل پوچھا ایک ایک نے بیٹجھے کہو کمیا یا یا ریا جدوصت برسو ل دوستی کاحق نهیں سمجھا اسے دشمن سمجھ کر کھیں تو مار آستیں سمجھا ہرزاروں لفظ ایک ایک لفظ میں بھی سیکڑوئٹی متھا ری بات سب سمجھے گرمیں تو نہیں سمجھا کسی کا ڈر نہیں یہ بر ملا کتنا ہوں اے لینمل جو مجھ کو کچے نہیں سمجھا اسے میں کچھ نہیں سمجھا

ہم کو مرتے کے سواخلق میں چاراکیاتھا تھی تضا سرچہ تو جینے کا سہا را کیا تھا رکیھتے دیکھتے وہ بن گئے گھر کے مالک اب یہ فر ماتے ہیں ہم سے کر تمھاراکیاتھا منہ تو سروس کی تمتا ہے نہرواے آور آپ سے حضرت لینجل کو سہاراکیا تھا

> غنی دل کا بهرطور ہے کھلٹ انچھا کام نکلے توہے سرکارسے بلٹ انچھا صفح دہرسے بٹ جائے نفاق اے سبل موغلط حرف تواس حرف کا چھلٹ انچھا

نعاه بحرغم ألفت كى كوئى بإنه سكا جو مبواغر فى كنارك بدوه بجر آند كا أس كو مجملت بوكس واسط نم ال نسبحل كرزاك بير ثران عص سجما ما سكا

کہیں گھرکو نہ اپنے بھول جانا سمجھ کر سون کر ، سکول جانا کوئی یہ باغ میں بھبولوں سے کہ و کہ بھول جانا مرائک و بُوبر بھول جانا شودی میں تطعن کیا اُلفت کھا تھا۔ مرائک مناخود کو بھول جانا مودی میں تطعن کیا اُلفت کھا تھا۔

وہ اور کیا بتائے وُنیا میں کام اپنا آتا ہے برہمن کو بس رام رام صبنا بنگلوں پیجا کے بسمل کرنے لگے نوشا مد مطلب یہ ہے کہ سمجھیں وہ خیر ٹواہ اپنا

دل کو حسرت نہ رہی سرکو وہ سوداندرہا
مختر ہے کہ ابعثق بخفارا ندرہا
کیا سمجھ ہو جھ کے گونیا کے تا شاقی ہوں
دل بھلنے کے لئے کوئی تا شائد رہا
وہی جلوہ ہے وہی محسن وہی برنی جال
ہاں یہ کہنے کہ کوئی ویکھنے والاندرہا
بھیرلیں آپ نے بھی اس کی طون سے تھیں
اب تو بستمل کا کوئی پویٹھنے والاندرہا

روا ہے بلبل شیدا جمن کے واسطے مرنا وطن کے واسط جینا وطن کے واسط مرنا وطن سے دور کیا پر دیس جا سے صرف اللی نہیں ہنر کہیں دوگز کفن کے واسطے منا

خبال آتا ہے ول میں کب ہمارا شنبیں کبوں ہم سے وہ مطلب ہمارا ہمیں ہے اُنس ہر مذہب سے لیجل نہیں ہے کوئی بھی مذہب ہمارا

مرّعانام م كس جيزكا مطلب كبيا ب نیاریک نیا ڈھنگ نیا و صب کیسا پوچھ مزمب كيدويوالولسے كوئي بل جس سے جھگوا آتھے آپس میں ہندم کیا

> م خر کو مجھے موت کے فا نون نے گھیرا نیفے سے بچی مان نوطاعون نے تھیرا

وه إس كاراز سمجها وه إسس كابيج سمجها و نیامیں حس سے رہ کر ونب کو ہیے سمھا

يہ ہر پہلو سے بہرے ہی ہے بالبقیں اتجھا کہ مرنا جلد اجھاہے بہت جینا نہیں اتجھا

حضرت ول ایب بین نا دان سم سمحهائیں کیا غم ہی جب مثنا ہے کھانے کو تو کھانا کھا ئیں کیا

ملیں گے ہم نویہ معاحب سے کام نظیے گا کم پانیر میں ہمارا بھی نام نظی گا

> مرّ ما نفا بیٹ بھرنے سے وہ ماس ہوگیا بعنی انگلش بڑھ کے میں وفتر میں وال

میں نے ویکھا بانیر میں آج اک مضمون نھا اور اصل میں فانون تھا

سس کھ لکھ کریہ کیا اچھا ٹاسٹ کردیا حضرتِ نسبمل نے نو اُر دو کو بھا شاکردیا

بررنگ کہت گفت پریشانی سے کیا مطلب مجھے شیر بہار عالم فائی سے کیا مطلب رُلانا میں نہیں محفل میں روتوں کوہنسانا ہوں غزل گوئی سے مطلب مرتبیہ خواتی سے کیا مطلب ہمیشہ بیٹھنے اُٹھنے غرص ہے فوج داری سے جودیوا نہے بستی اُس کو دیوانی سے کیا مطلب بیٹے کرسی پہ توکر سے لگے اِسٹول کی بات یا دکا بج میں اُنھیں آگئی اسکول کی بات اور بھی بلبل بے کس کو از تبت ہو گی گھر میں صیّا دکے چھیڑے نہ کوئی پیمول کیا ت اُنکھ رکھتے ہو تو نظارہ کروا سے بستی کان اگر ہے تو سُنو بنہ و مقبول کی بات

ہر گھردی بیٹے اُ سٹنے ہے وہی نام کی بات بات نوجب ہے کریں آپ کو ٹی کام کی بات

دورہے صحن جبن سے گر کے بتنی کی طرح توم بیکھلی جار ہی ہے موم بتی کی طرح

كيا يُمِيِّ گا مال ول زار و كيه كر مطلب نكال يسخ اخبار ويكه كر

کام کرنا ہم کو آ یا کا م کرنا ویکھ کر پانؤں کا پرڈنا نفا لازم پانؤں وھزادگیوکر وقتِ آخر کرسکے کچھ بھی شاحباب وعزیز ہاتھ سکتے رہ کئے لیسل کا مرنا و کمچھ کر

> بت صدادیتے ہیں یہ پاپ ہے تو پاپ مذکر یعنی مندرمیں دکھانے کے لئے جاپ نہ کر

مُجْ يَسْدَرُ أَنَى جُو مِيم كَى اواز تُوسِرطر ف سے أَنْ شَيم خَيم كَى أواز

## یکس نے کہ ویا کہ زمانے سے بیسرکر ونیا میں اگیا ہے تو ونیا کی سسیرکر

جذيا شيسيل

موگیانا جار میں مجبوری ول و یکھ کر خضر چلتے ہو گئے کا بح کی منزل دیجہ کر

پڑھ کر اگریزی وہ بیٹھیں کس کے پہلو کی طرف آپ ہندی کی طرف ہیں میں ہوں اُردوکی طرف کا نپ اُ تھے جسم سارا بچبول جائیں ہاتھ پاتوں د کیھ لیس صاحب اگر تھتے سے با بو کی طرف

قائل كالمناايك طرف بستل كاروناايك طرف

منتقل ہوکررہ مماحب بھلاکس کی طرف
یکھی اُس کی طرف ہیں ہے کھی اِس کی طرف
فجھ سے پوچھو تو ہے کی بات میں کہ دول بھی
جاگ اُٹھی اُس کی ضمت وہ ہوئے جس کی طرف
میرائے نام آیاہ اے استمل یہ اک صاحب کا تکم
انڈین مو کرنے تم د کیھا کر و مِس کی طرف

رات کو دِن دِن کو وہ یوں رات کرتے خوب ہیں ات کرتے خوب ہیں کام کم کرتے ہیں لیکن بات کرتے خوب ہیں حضرتِ بستل تو کیا قائل ز ما نہ ہوگئی سب سے گھات کرتے خوب ہیں بندہ پروریل کے سب سے گھات کرتے خوب ہیں

حق تویہ ہے کوئی صورت حق ٹما مِلتی نہیں کیں بھٹنا ہوں گر را ہِ مُٹ دا ہلتی نہیں ڈاکٹر جھیا کے دوا فالے میں ہے سب کچھ گر متوت کی اے حضرتِ لیبتمل دوا ہلتی نہیں

ك الدام د كم مشهورة اكر كرشنا دام صاحب تها-

رہ رَوید کیوں کمیں کسی را ہی کے ساتھ ہیں وُنیا میں جس عگر ہیں تنا ہی کے ساتھ ہیں مزل کد هر ہے اِس پہ ہماری نظر نہیں جوراہ میں بلااُسی را ہی کے ساتھ ہیں بہتمل ملے گا عیش زمانے میں بل پُکا ہم ہیں تیاہ طال تیا ہی کے ساتھ ہیں

بها رِکُل کا عالم ویکه کرسسر اپناؤ هنتا مہوں مری تقدیر میں کا نیٹے ہیں کی نیڈ کو کا خول کو خیتاموں کہوں تو کیا کہوں ہے گو گھو کا حال اے لینتمل کوئی شنتا نہیں میری گرئیں سب کی سنتا ہو ل

> وہ ؤنیا بھر کو کہتے ہیں یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں گراُن سے کوئی پوچھے کر سر کاراً پ کیسے ہیں

گرسی ٹیبٹل نہیں تو کچھ بھی نہیں بزوے کل نہیں تو کچھ بھی نہیں اب زمانے میں آ دمی بستمل فیشن ایبل نہیں تو کچھ بھی نہیں

كي لكونسين سكتے بيں ہے كار نكلتے بيں كس و سطے بھراتنے اخبار نكلتے بيں

جیرٹھ کی دو پہر میں تمینا ہوں پھر بھی صاحب کا نام جینا ہوں نام کو برگ و بار تجھ میں نہیں دیکھنا یہ ہے کب بنینا ہو ں ہے تک مینا ہو ں مینا ہوں ہو یا رات ہو ترزینا ہوں ون ہویا رات ہو ترزینا ہوں

سیحتے ہیں کہ شرخی ہم بڑی معفول دیتے ہیں ذراسی مات کوا خیار والے طول دیتے ہیں کسیں کیا مال نم سے محفل عالم کا اے تسبیل جے دیتے تھے کرسی اب اُسے اِسٹول دیتے ہیں

یا اُن سے میں نہیں کہنا کہ وُشمنی نہ کریں کبھی کریں وہ مرے ساتھ اِسے کبھی نہ کریں بس ایک بات کہی تم نے حضرتِ لبتمل کہاں سے بیٹ بھریں سب جو نوکری نرکی

ہم دکھ کے قسمت کو جبیں کوئٹ رہے ہیں جابس وہ سمجھ کر جو ہمیں کوٹ رہے ہیں ہندو بھی مسلمان بھی رہتے سے بھٹک کر مئیدان ترقی کی سرک کوٹ رہے ہیں مئیدان ترقی کی سرک کوٹ رہے ہیں آپس کی لوڈ اگئ سے ہوا نفع پیلبتمک رشتے جو محبت کے تھے وہ لوٹ رہے ہیں ہے اٹر نالوں میں پہلے تم اٹر بہیداکرو ہے اگر مطلب کرسب کے دل میں گھر پیدا کرو یہ ہے بستمل خوب مضری لال کا شیریں سخن نطف جسے کا تو جب ہے نام وزر بیدا کرو

تھارے دورمیں غم کھاتے ہیں اور اشکبیتے ہیں گرب زندگی مُرمُرے ہم اِس پر بھی جستے ہیں

جمال میں حضرتِ لبتمل ہمیشہ سب سے بطتے ہیں جنعیں مطلب سے مطلب ہے دہی مطلب عظابہ ہے دہی مطلب مطلب

گروش تقدیرے راحت کہیں ملتی نہیں باغ میں رہ کر بھی اب ول کی کلی کھلتی نہیں

کھ لہوتن میں ہے باقی وہ پئے یلئے ہیں جونک بن بن کے مری جان کئے یلئے ہیں

یہ سمجھ کر سوچ کر بھرئیے انزمضمون میں اور آگئے قانون میں اب کے لکھ دیا اور آگئے قانون میں انزم جو تا آگر کھے قوم کے شیون میں نالے میں انزم جو تا اگر کھے قوم کے شیون میں نالے میں قدم کا ہے کو رکھتے آ کے صاحب پاٹھ شالے میں

سله لالدمصرى لال صاحب رمس الديم باد

آگئے پنڑت بھی آخر آخراً ن کے رُول میں پاٹھ ٹنالہ جھوٹ کر داخل مہوت اسکول میں

دین و دُنیا کا سبق اِن سے کوئی پاتا نہیں نام کوپنٹٹ ہیں کچھ آتا نہیں حاتا نہیں

مولوی صاحب بجا کہتے ہیں فاضی کیا کریں طال کا یہ حال ہو تو ذکر ماضی کیا کریں

یہ ہیں اندھیرے میں رہنے ہیں وہ اُجالے میں بس اِتنا فرق ہے گورے میں اور کا لے میں

نَطَف کیفے کا یہی ہے جا لکھیں ہے جا لکھیں جب نہ اُڑا دی ہو تو اخباروالے کیالکھیں

نہیں ہے اور کوئی شوق مہم کو عالم میں ہمارا نام چھپے پانیزکے کا کم میں

ہوش والے بھی سیجھتے ہیں یہی ہے ہوش ہول کیا کروں میں رنگ وُ نیا دیکھ کرخاموش ہول

یہ جا ہتا ہوں کہ میں بھید آپ کاسمجھون سمجھ میں بات نہ اُٹے تو اُس کو کیاسمجھوں وعوے تو ہیں ہزار مگر گن کو ٹی نہیں بے ئمر کے گیت گاتے ہیں وہ وُصن کوئی یہ

وقت أخرجان ہے كس صدمهٔ جال كاه ميں ريل يا موقر نهيس ملتى عدم كى راه ميں.

میم صاحب کی کمرا تی نہیں جب بات میں کس طرح ہم مل کے ناچیں بزم خوش وقات میں اس طرح ہم مل کے ناچیں بزم خوش وقات میں فکم صاکم سے کہاں ملتی ہے اس سی کیات خوب کے بہتی سے ہیں دوسر وں کے ہات میں خوب کے بہتی سے ہیں دوسر وں کے ہات میں

میں آبر و پسند نه دولمت پسند ہوں الله یه خرورہ که محبت پسند ہوں برنام کررہ ہیں وہ بسمل کو ہرطرف یہ کس سے کہ دیا ہے کہ شہرت پسند ہوں

کلام نستمل رنگیں بیاں کو منتخب سمجھیں مزا کہنے کا توجب ہے کہیں یہ اورسب مجھیں

مجھے سے برگشتہ وہ نگا ہیں ہیں ہرگھرط می میرے لب پر اہیں ہیں اس علنے کی لا کھ راہیں ہیں اس علنے کی لا کھ راہیں ہیں استعمل ان سے بلنے کی لا کھ راہیں ہیں

کچھ کہ سکیں نہ اُن سے تو ہم جی کے کیا کریں ہروم لہوکے گھونٹ یونہیں بی کے کیا کریں بستحل ہجوم غم سے طی کس گھرط ی نجاست جینا اگریہی ہے تو پھر جی کے کیا کریں

ہم کہاں دل سے آہ کرتے ہیں ضبطِ غم کا نب ہ کرتے ہیں بولنے کا نہیں کسی کو حشکم دل میں سب آہ آہ کرتے ہیں نہیں جنچتی نگاہ میں وُ ثمیا ہم جو اِس پر نگاہ کرتے ہیں فناعری میری کچھ نہیں نسمل فناعری میری کچھ نہیں نسمل لوگ کیول واہ داہ کرتے ہیں

نخلِ اُلفت کاٹ کربیبھوگے کس کی چھانؤں میں اپنے ہاتھوں سے نہ مارونم ککھا ڑی یا نوُں میں

اُن کی اُنگھوں کا اِنٹارہ ہے کہ بِنکوا ہزکرو
جس میں کچھ کے نہ ہووہ راگ الا پا نہ کرو
جس سے جھگڑا ہوا گھے جس سے زمانے میں فیاد
ایسے مضمول کبھی اخبار میں لکھا نہ کرو
مندرسنی کی تمت ہے اگر اے بیتمل

بے کا رکے مضمون نہ بے کا رہ کا لو نشرت کی تمنّا ہو نو انحب ر کا لو دم بھر کا وہ مہان ہے اب دم نہیں باقی لبتمل کے لئے کس لئے تکوا ر کا لو

رمٹو غارت ہو محوِ نالا و فریا د ہوجاؤ انھیں پروانہیں کچھ اِس کی نم برباد ہوجاؤ کلام بستملِ رنگیں بیاں د کمھا نہیں نم نے اگر بھولے سے بھی پڑھ لو نوپڑھ کرشاد ہوجاؤ

صیّا دکی سُنے نہیں مالی کی تو سُن لو آنکلے ہوجب باغ میں کچھ پھول ہی جُنِالو ہرابت میں صِندانچھی نہیں حضرتِ نسبمل دُنیا کھ جس بات کو سُن لو دُنیا کھ جس بات کو سُن لو

تم زہرکے گھونٹ اب بے عاو بینے سے عرض ہے بس جے جا و و او کو نیا میں سکوت سب سے انجھا کچھ بھی ذکر وہی کئے جا و کہ خت کی نہیں کوئی ضرورت جو وہ کہیں بس وہی کئے جا و کہ تم تم ہو کلب میں اج بستمل و گھونٹ شراب تو بئے جا و کو گھونٹ شراب تو بئے جا و

دِن کے گا ایک ون یہ رات کو کچھ نے بو چھو یا نیز کی بات کو

الم متحقة بين مفاري بات كو

آج کل کے خوب میں سائنس دال

بھول بَیٹے ہیں خداکی ذات کو مُفت اے لیسمل دُھناکرتے ہوسر کُون سُنتا ہے تھھا ری بات کو

اُن کا مطلب ہے طبیعت کا بدلنا سیکھو ہے یہ قانون کہ قانون یہ چلت اسیکھو مُن قومی کے لئے کا م یہ کرنا سیکھو

تم کو مرنا نہیں آتا ابھی مرنا سیکھو

پڑھ کو انگلتن بھول نیٹے باپ کو دیکھتے ہیں اب وہ اپنے آپ کو

برلا ہے جو رنگ کھے نہ پو جھو آبس کی یہ جنگ کچے نہ پو جھو ہر وقت نیا ستم نیا جو رہم جی سے ہیں تنگ کچے نہ پوجھو کستل کی ہے شاعری نرالی یہ رنگ یہ ڈھنگ کچے نہ پوچھو لازم بھے یہی ہے شال و جنوب دکھ وُنیا میں رہ کے رنگ بھی وُنیاکا خوب دکھیے بستمل سے کہ گیا سرسٹ م آفتاب قوم میں دُو بنا ہوں اب مجھے وقت غروب دکھیے

ہوگئیں گلباں بھی شامل شہر کی سراکوں کے سانفہ ارد کیاں پڑھنے لگیں کالج میں اب ارد کوں کے ساتھ

اُ منگ دل میں رہے جو ش آرزو کے ساتھ اگر چینو تو زمائے میں آبرو کے ساتھ

عُمریاروں میں گذر تی نہیں پر ہمین کے ساتھ روز ہوش میں ڈِنْر کھائے ہیں انگریز کے ساتھ اُس کو حسرت ہے نہ مندر نہ نبوں کی سبکل بر ہمن چرج میں ہے اک مشی نونچن کے ساتھ

یہ وُنیا کو نصیحت کر ہمیشہ نرمانے سے مجت کر ہمیشہ نہوارماں نکوئی آرزو ہو تمنا کر بہ حسرت کر ہمیشہ عزیز وں کی علاوت پر بھی سبل مناسب ہے محبت کر ہمیشہ

کونی جایان کوئی روس کےساتھ اور میں آپ کے جلوس کےساتھ

ہے عمل بھی شرط نجے کو نامئہ اعال دکھ حال کیوں غیروں کا دیکھ اپنا ہی پہلے مال کھ اج و نیا رکھتی ہے را و نرقی میں قدم پانوئ نیرے کس طرف پڑتے ہیں ہی فال کھ جاکے یہ کہ وے ذرا بے ورد قائل سے کوئی حال بسمل کا بُرا ہے اگر اُس کا حال دیکھ

بولے لیڈر برط نے غرور کے ساتھ پڑھ بھی ہو ہم تو ہیں حضور کے ساتھ اُن کی ہر بات اب نرا لی ہے بولتے بھی ہیں تو غرُور کے ساتھ کس کئے تم الگ ہوا سے نسبل ساری وُنیا توہے حضور کے ساتھ

کیا لطف مرگ وزلیت کا اہل جفاکے ساتھ بندوں کو چا ہٹے کر رہیں وہ ضداکے ساتھ

> قہرہے تمر جی سے بلنا بھی غُنچۂ ول کا اپنے کھلنا بھی ذکر ہے کیا نباہ کا لینتمل اب تومشکل ہے اُن سے بلنابھی

غلط ہے ختم آپس کی لڑائی ہو نہیں سکتی کرورٹ آگئی ول میں صفائی ہو نہیں سکتی

فدا جائے کماں بہنچا دیائے جاکے منز لسے

چلوبیٹھو بھی تم سے رہ نُمانی ہونمیں سکتی

يرسب كين كى باتيس بب يه حيك ببن بالنب

ہمارے منی میں کچھ اُن سے بھلائی ہوئیں کتی اُن سے بھلائی ہوئیں کتی اُن سے بھلائی ہوئیں کتی زمانہ جا تا ہے صلح کن مشرب ہما را ہے کسی سے ہم سے اے لینمل لڑائی ہوندیں سکتی

دکھاتے ہیں تا شے کیا ترقی کے زمانے بھی نئی تہذیب پر لئو ہوے دل میں پڑاتے بھی بس اتنا یا دہے اسکول کے لڑکول کوالے تیں کبھی کمتب میں ہم بڑھتے تھے بہتے بھی والے بھی

اب نهاتی ره گیا جوش اب نه مستی ره گئی خیریو بھی ہے فنیمن ابنی تہستی ره گئی مسر بلندی پائے تم ساری بلندی لے آئے میں نقط پُستی به کُسِیّ ره گئی نیستی سے میں نقط پُستی به کُسِیّ وه گئی نیستی سے ہر طرف عالم پی قبضہ کر لیا کہنے شننے کے لئے وُنیا میں مُستی ره گئی کینے شننے کے لئے وُنیا میں مُستی ره گئی کینے شننے کے لئے وُنیا میں مُستی ره گئی حق پُرستی کہ عُلمہ ناحی پُرستی کی کُرستی کی کُرستی کی کُرستی کے کہ کہ ناحی کی کُرستی کی کُرستی کے کہ کی کہ کے ک

بے طرح پیمر گئی نظر مِسَی دیکھٹے مُوت اُٹے کِس کِس کی سب سُناتے ہیں ہے گئی لینم آل بات وُنیا میں ہم سُنیں کی سب کی ا

بئن سے نفرت اور حسرت پاپ کی خیر پبلک کیا منائے آپ کی جائوں کیا گئا کا ساحل جبو ٹر کر کر پیدا ہو گئی ہے جاب کی اب کے لڑے کچھ سمجھتے ہی نہیں آبر و جاتی رہی ماں باپ کی حضرت لبنمل ہوئی مشہو رِ خلق مرغز ل نو نش تھی گویا آپ کی ہرغز ل نو نش تھی گویا آپ کی

كس قدر دۇر بلندى سے بىكىتىمىرى ابل ئېستى كوئى بېستى نهدىئى مىرى

پاس بی- اے ہوکے شہرت الگئی پڑھ شکے کا لیج میں دولت مل گئی

بات یہ مجھ کو بسند آئی جناب توپ کی اِس زمانے میں مکومت رہ گئی ہے توپ کی

جس نے کچے بھی نہ قدر کی میری اُس ستم گرسے ول لگی میری غور فراغیں ویکھنے والے ختم ہوتی ہے زندگی میری بیررکھنا نہیں کسی سے بیں وشمنوں سے ہے دوستی میری بیررکھنا نہیں کسی سے بیں ہول مشہور خلق الطبیل

قانون نے کہا تری حسرت کی بھی بس اب قلم چلے گا وہ تلو ار چل مجھی بستی کا حال دیکھ کے چیپ ڈ اکٹر بھی ہیں پر مہیز ہے یہی تو طبیعت سنبھل چکی

راه میں خوب طل قات ہوئی مل گئے آپ برای بات ہوئی ختم جب رات ہوئی دن محلا دن ہوائت ہوئی رات ہوئی رات ہوئی رات ہوئی رات ہوئی رات ہوئی برسات ہوئی برسات ہوئی برسات ہوئی برسات ہوئی برسات ہوئی مسول آس سے یا در کھا اِنھیں برسول آس سے جس کی نسبیل سے ملاقات ہوئی

برگشت ہے زیانہ تقسمت ہے اپنی کھوٹی کھانے کو پبیٹ بھراب بلتی نہمیں جوروٹی نہذ ببرِمُفلسی سے میں ڈرر ہا ہوں لسبمل بُن جائے گی کسی دن دھوتی بھی کیالنگوٹی

یه بچوکیدارسے کہنا رہا کل گا ؤں کا پاسی تر قد کیا اگر روٹی ہوتا زی دال ہو باسی کرو تو غور اے بستمل حکومت کل جوکرتے تھے بہتے ہیں آج آ اگر وہی دفتر میں جیراسی مُنخرف رہتے ہیں تُجھ سے دوست بھی غم نواربھی میرتے فیوریس نہیں رکھتا کوئی اخبار بھی حضرتِ لبسمّل نے دکھا اب نیاسا مان جنگ توریک آگے تو رکھی رہ گئی تلو اربھی

رُوانیوں میں یہ آگے نکل نہیں سکتی

قلم کے سامنے تلو ار چل نہیں سکتی
ہزا رہیجئے پُنٹی نکل نہیں سکتی
کرخشک شاخ کبھی بھول چارنہیں سکتی
سمجھ لیں آپ کہ بشتمل بھی تھے یہاں موجود
سمجھ لیں آپ کہ بشتمل بھی گل نہیں سکتی
سمجھ لیں آپ کہ بشتمل بھی گل نہیں سکتی

نظم میں یو نہیں جو الفاظ تراشی ہوگی بالیقیں آپ کی بھی خانہ تلاشی ہوگی

دردِ مندِ عشق و اُلفت کو سزا رطبتی رہی

دُم میں اُس کے دُم رہا جب یک دواہنتی رہی
اُس کے دُم رہا جب یک دواہنتی رہی
اُس کے بنگلے پر تفا نوراً کھول میں دل میں نظائرور
دوشنی ربجلی کی بہوا رہلتی رہی
دل لگانے کا نتیجہ میں یہی دیکھا کیا
زندگی میں مجھ کو مرنے کی دُعا رہی
حضرتِ بستمل نے لوگے در و اُلفت کے منے
مفت اِن کو وُاکر جُھا کی دوا رہلتی رہی

مفت اِن کو وُاکر جُھا کی دوا رہلتی رہی

بے کا رہی رہا ہوں دوا اسپتال کی

برواج والكركو نهيرميك مال كي

ول میں کسی طرح کی تمتانهیں ہی وہ لوگ اب نہیں رہے دُنیانهیں ہی

عالم کارنگ دیکھ کے پروانہیں رہی بسمل مری زبان گھلے یہ محال ہے

قضا آئے گی اینے وقت ہی پر رک نہیں سکتی جھکائے زندگی لاکھ اُس کولیکن جُھک نہیں سکتی

خدا کے حکم سے ہرلحظ سب کی سائس جلتی ہے یہ وہ کا ڈی ہے اسٹیشن سے پہلے اُک نہیں سکتی

کیا یا مال اُن کوغم لے جن کا قول تھالبسکل کسی کے سامنے گر دن ہماری تُجھک نہیں سکتی

اُن کی اِک اِک پالیسی ہے وضمن جاتی مری میرے دل کو فاک کردے گی بریشانی مری کیوں شائے یا دلستل مجھ کو و تی کا قیام حضرت سائل سے خوب مہمانی مری

مانتا ہوں میں کہ شان و تکنت کی بات تھی پئیب ہوئے مبتل تو اِس میں سلطت کی بات تھی

سر بالیں بر ہمن سے ہی کہتی قصنا بہنچی پلاؤ اِن کو گنگا جل گھڑی مرنے کی اَ بہنچی

نوان المعظم مراج الدين احدفان صاحب سائل د لموى -

ماضرے مری جان بھی موجود ہے سر بھی لطف آئے جوصاحب کی توج ہور دھر بھی تعلیم کا دروازہ ہوا ایت سائے بند آیا نہ بجن ہے تہزی کوئی مہست ربھی توقیر ہوصاحب ہو کہس ممنہ سے مرکبہ دیں

توقیر ہوصاحب ہو کہیں منہ سے یہ کہ دیں آٹر بھی ہے نسبل کے لئے اور ڈِ نُر بھی

غم تو اِس کا ہے کہ دل نے میری غم خواری نکی دُشمنوں سے کیا گلہ جب یارٹے یاری نہ کی جاننا تھا میں کہ ہرشے ہے یہاں کی بے شبات رہ کے ڈیٹا میں کسی شے کی خریداری نہ کی

دِل نے یہ اُن سے بات کہی کتنی دور کی میری رضا وہی ہے جومرضی صفور کی

مونی جو اورسے بھاور میکتی نیشن کی وہ بول اُ کھے کر ضرورت ہے آبیشن کی ۔

د کی کرچلتی ہوئی بندوق ہمتت ہاردی سرنداً تقا تھا مرا ظا لم نے گولی ماردی جان أفت میں آئی بندے کی ہرطرف کھینے کھانے چندے کی

اس سے ہو جاتی ہے ظاہر پالیسی سرکا رکی پراھ لیاکرتا ہوں اکثر مشرخیاں انعبار کی

یهال بھی چلنے لگیں اب مُوائیں قیشن کی کیت نہیں مرہمن کی کرئیت کرے میں وہ عربت نہیں مرہمن کی

حنی برجانب که رہا ہوں کس یہ کہنا مان بھی

میری نظروں میں ہیں یک ساں ویر بھی قرآن بھی
دیکھتے ہی دیکھتے برلی یہ دُنیا کی ہمو ا
پر لگا کر آٹر گیا اب دین بھی ایما ن بھی

ڈھونڈ سفے والوں کو سبمل جستجو کی شرط ہے
اُس کا بل جانا بہت مشکل بھی ہے آسان بھی

قکر دل میں ہر گھرہ ی اُس بات کی اِس بات کی میں مہوں نبوش کمس بات سے مجھ کو نبوش کمس بات سے مجھ کو نبوش کے کس بات کی

لیڈری کے لئے یہ گھات ہے و نیا ہمرکی کام تو کھے بھی نہیں بات ہے وُنیا بھر کی

جس كوصرت كام سے بوجن كوصرت ام كى ايسے ليڈركيا اور اليسى ليڈركس كام كى

## ہم نہ ہوں گے نہ زمانے میں نشانی ہوگی زندگی اپنی کسی روز کہانی ہوگی

کسی نے ئیر ز مانے کی سرسری کرلی

کسی سے لیڈری کرلی پلیڈری کرلی پلیڈری کرلی

فنکم پُری کی تمنّا میں حضرت بسمل

جو ہم سے کچھ نہ بن آئی تو نوکری کرلی

قیمه نهیں مِلتا ہمیں بوٹی نهیں طبتی رونا تواب اس کا ہے که روٹی نهیں طبتی

ختم ہوگی جان کے کریکسی انجان کی آپ کی انتہاج ہے یا آنت ہے شیطان کی

سمجے ہو مُلاحی سے ہمیں آزا دکر دے گی ہے دل جیسی متصاری ایک دن بربادکردے گی

چرنے کی اب آتی نمیں کا نول میں صدابھی دو دن کے لئے بندھ گئی کھتر کی بُواکھی

قدر تو معلوم ہو جائے گی کُرسی میز کی جی میں آتا ہے کریں ہم دوستی انگر برزکی

> بیانِ غم کیا کروں کسی سے یونہ یں نکل جان جان میری مواجع قا نون باس یہ بھی بلے ندمتند میں زبان میری

141

شونی نمود ہے تو سُنور نا بھی سکھئے دریا میں غرف ہوکر اُ بھرنا بھی سکھئے بُیو ندِ خاک میں فاک میں نوکیا

مِنْ مِي مِي كُراَ بِسُنُورُنَا بَهِي سِيكُصُّ مِم كُولِسِنداً كُنُّ لِسِمَل كَي يَهِ صلاح جينے كى ارز و ہو تو مرنا بھى سيكھئے

تعلیم کا انرے جو سائے میں ڈھل گئے معلوم کیا نہیں تنھیں کیوں تم بدل گئے

سے رہا ہے آج گھرکس کے گئے ہے یہ سامان ڈ نرکس کے گئے اُن کے بنگلے پر چلو ما تھاگھسیں حضرت بستمل ہے سرکس کے گئے

ننرطِ وفا میں جن کی جبیں سحدہ ریز ہے جنّت سے بڑھ کراً ن کے لئے گول میز ہے

باغ جمال میں کلیوں کو رکھلٹ بھی چاہئے عطنے سے کام نکلے تو بلنا بھی چاہئے یہ وقت وہ نہیں کہ چلے بیٹھنے سے کام اپنی گبہ سے آپ کو بلنا بھی چا ہئے کے سواک میں آگئے گھر کچے سواک میں شپ گئے
اشتہار فانہ ویرانی گزٹ میں جھب گئے
بیٹ کے دھندوں سے فرصت ہم کولئی ہے محال
سب سے ابتھے وہ تھے جو دن رات مرکوئب گئے
آئے تھے جسنے کی فاطرچار جو اوس، بیس ون
سب تھے مرنے کے لئے آخر کوسب مُرکھُنے گئے
سب تھے مرنے کے لئے آخر کوسب مُرکھُنے گئے

اشک آگھوں میں پھرے رہتے ہیں فرطِ غم سے مطلسی قوم کی دیکھی نہیں جانی ہم سے

كيول سمجد لين كوئى لنظر مين بين بلغ والے وه كسى نشرط په مهم سے نهيں طف والے كتے بين غنچ التميد جنھيں الے لينكل ان مُوا وُل سے وہ مِركز نهيں كھلے والے ان مُوا وُل سے وہ مِركز نهيں كھلے والے

ونیاس بھلائی کوئی کرکیوں نہیں جاتے جب یہ نہیں کرسکتے تومرکیوں نہیں جاتے

سمجه والے برکتے ہیں زماند کیا سمجھنا ہے وہ ہے سب سے بڑاا ہے کوجوا بھتا بھتا ہے

خلاف اینوں سے ہو کر ملک میں وہ جا بجا پھکے چکنا یہ نہیں اچھا جو یوں چکے تو کیا چکے اِس قدر ہرا ومی کو کام کرنا چا ہئے پُچے نہ کچے وُ نیا میں رہ کرنام کرناچا ہئے لوگ کہتے ہیں یہ عالم میں ہت ہیں نیک نام حضرتِ نسبی کواب بدنام کرنا چا ہئے

نفظ اِن مَدْ مِن جَعَلَوْ ون سے رطنی سب کوروئی ہے شاب ڈاٹوھی وہ ڈاٹوھی ہے نداب چوٹی وہ چوٹی ہے لڑے مرتے میں اے نسبی وطن والے جوالیس میں اِسی سے ہوگیا معلوم تسمت اپنی کھو ٹی ہے

بشركو جائب مروقت نيك كام كرب غرض يه جينے سے دُنياميں ہے كہ نام كرب سلام دُور سے ایسے سلام كو بستل وہ چاہتے ہيں كدونيا ہميں سلام كرب

سبب ہیں ہے و ترکا جو و صوم و صام ہے ہے کہ لوگ جانیں ان تھیں طلب اُن کو کام ہے ہے کوئی بُراکے کہنے دواس کوا سے لبسمل ہمیں رمانے میں تو کام اپنے کام سے ہم

ہم یہ ترک قصور کر نہ سکے دل کو وُنیا سے دور کر نہ سکے سب سے اکرداکے گر بستی موت سے کچھ غرور کر نہ سکے

انگ اکرانھیں کے ہو بیٹے ہم نکلامی میں سب کو رو بیٹے ویر سے واسط نہیں لیسمل پرط سے کا آبج میں دین کھو بیٹے

رہوں زمانہ میں کیوں کرزمانہ سازہیں سب

زمانہ کچھ نہیں ول ہٹ گیا زمانے سے
بیانِ دردِ مگر کیا کوئی تماشا ہے

کلیجہ کا نب اُ سطے گا مرے فسانے سے

گلیجہ کا نب اُ سطے گا مرے فسانے سے
بڑی بلامیں بھنے خیراب نہیں کبھیل سنمل
متھا رے نام سفینہ کٹا ہے تھالے سے

گون اُن کی بات جھے کون اُن کی بات جائے بمشیار وہ بڑے ہیں وہ ہیں بڑے سیا سے ماسل سکوں اگر ہے مطنے کا نطف بھی ہے کیا پھر کسی سے مطئے جب دل نہیں تھکانے بہتمل کسی سے بلنا کھل کر ہو کیا گوارا ہم تو یہ جاہتے ہیں دُنیا ہمیں نہ جائے

فاک ہونا ہے مجھے فاک کی سبتی کیا ہے چارون بعد بتا دوں گا کہ مستی کیاہے وہ بلندی پر میں آج اُن کاستارہ ہے بلند اس سے آگا ہ نہیں کھ کھی کہ سبتی کیا ہے نیستی سے اُنھیں آگا ہ کروا کے بستمل چوشجھتے ہی نہیں دل میں کہستی کیا ہے کیوں نہ بنگے پر بھریں احباب اترائے ہوئے

ہو گلکٹر ننے وہ بن کر لاٹ ہیں آئے ہوئے

ارد لی یہ کہ کے لیتا ہے خبر ایک ایک کی

ارد لی یہ کہ کے لیتا ہے خبر ایک ایک کی

ویک کہتے ہیں ترفیخ کو ہمارے دیکھ کر

ہم ہو بستل کیا کسی قاتل کے ترفیائے ہوئے

جس کو دیکھو محوسوول سے ضیا باشی میں ہے

دید کہ اہلِ خرد مصروف نقاشی میں ہے

دید کہ اہلِ خرد مصروف نقاشی میں ہے

حضرت لیتمل سے یہ کیا خوب مصرے کہ دیا

ول میں وہ گرمی کہاں اب ول ہمارا سردہ نون کی شرخی کے غم میں رنگ رُخ کا زردہ آت جاتے ہیں وہی ہا مال کرنے سے غرص آپ کی نظروں میں کیا بندہ سڑک کی گرفیع شایدالیہ ہو گرہم کو یقیں آتا نہیں لوگ کہتے ہیں کرسبل شاعری میں فردہے

ہے اگرجنت کمیں وُ نیامیں تو کاشی میں ہے

درسِ حق بھو لے ہوئے ہیں کیا نخصب کی بھول ہے حافظ میں اُن کے یا کا بچ ہے یا اسکول ہے فرش پراب بیٹھنا تو وا فلِ فیتشن نہیں جیٹھنے کے واسطے کُرسی ہے یا اسٹول ہے شوق سے اخبار میں پڑھتے ہیں نوٹو لآیٹ کے لوگ حضرتِ نبتمل متھا ری شاعری مقبول ہے پارون کی زیست میں یہ کا م کرنا چا جئے دوسروں کو فائرہ بہنچا کے مرنا چا جئے

وُنیا کو چھوڑ بیٹے فقط اِس کے واسط مسٹر ہیں ہے قرار بہت مِس کے واسط بہتمل کو بات چیت کی فرصت نہیں ہے اب تیار ہور ہے ہیں یہ آفس کے واسط

مندسے ہم کتے ہیں بھگوان کا درخن مل جائے اور ہے بیٹ کا یہ حکم کہ بجوجن بل جائے کوئی او مان نہیں اِس کے سوااے لبسل اُن کے فیشن سے ہمارا کہیں فیشن می جمارا کہیں فیشن می جائے

متھاری جو صدا ہے ہے شری ہے

کرونرک اِس کو یہ عا دت بُری ہے

وہ عا دی ہوگئے کا نٹا چُھری کے

وہاں کھانے میں بھی کا نٹا چُھری ہے

جو کہتا ہوں وہ میں کہتا ہو ل مُنہ پر

یبی تو جھے میں ایک عا دت بُری ہے

ہوا جینا بہت مُوشوا ر بستمل

ہما را طق ہے اُن کی مجری ہے

پاٹھ شالے کا سبق سب بھول جانا چاہئے مختصریہ ہے جھے اسکول جانا چا ہئے اُن سے پوچھو حضرتِ نسبتل یہ کیا دستورہے میں نہاداؤں تو جھو کو بھول جانا چاہئے

یہ عالم وکھ کر وُم گھٹ رہا ہے پسے ہیں اس طرح قانون سے م پسے ہیں اس طرح قانون سے م پر کہ کر بندکیں لسبمل نے آئمیں ہمارا ساتھ سب سے تجھٹ رہا ہے

جوبے ہوشی کے عالم میں بھی قائم ہوش رکھتاہے ہمیں یہ دکھنا ہے کس قدر وہ جوش رکھتا ہے کہوں تو کیا کہوں نیرنگ عالم دکھ کرسمل مجھے قانون قدرت ہر مگر فاموش رکھتاہے

الم ہے رہے ہے صدمہ ہے غم ہے

سہوں گاسب کوجب تک دُم میں دُم ہے
وہ ہم کو بچھ سبحقے ہی نہمیں ہیں
ہمارا مرتبہ اِس درجہ کم ہے
جو کہ سکتے نہیں لکھتے ہیں اُس کو
ہمارے ہاتھ میں لسبمل قلم ہے

دُوا تُو ہو تی لیس اب وعاسے مطلب ہے

مریض عشق کو ہر دم فداسے طلب ہے ہرایک سائن ہے کہتی ہے زندگی نبسمل بقاسے کچھ نہیں مطلب فناسے مطلب ہے

مضمونِ محبّت کی یہ نمہید بڑی ہے اُمید یہ جیتا ہوں کہ اُمید بڑی ہے سبتی تمصیں کیا عرض نمنا کی ضرورت سبتی تمصیں کیا عرض نمنا کی ضرورت کیکھ بھی مذکرہ جی رہوتا کیدبڑی ہے

اب اُ ہونے نہ کہی دے گا مرا ہوش مجھے
اب قانون سے کرنے گئے فاموش مجھے
زیست کہتے ہیں جسے نیند ہے بے ہوشی کی
موت جب ائے گی توائے گا کچھ ہوش مجھے
مکوت جب ائے گی توائے گا کچھ ہوش مجھے
د کیچہ لیتا ہوں زمانے کی طرف الے نسبتل
اب تریبے کا وہ باتی نہ رہا ہوش مجھے

وہ بوئے اگر زباں کھلی ہے قانون کی بھی ڈکاں کھلی ہے بہتمل نہ رُکے گی اب یہ ہرگز محفل میں مری زبان کھلی ہے ستم برہم ستم لاکھوں سہیں گے گرمبر بچرکے گرجا میں رہیں گے بن میں خون تک باقی نہیں ہے مری انکھوں سے انسوکیا بہیں گے بن میں خون تک باقی نہیں دہنے کے لیکل سبھا میں جُب نہیں دہنے کے لیکل کھری جو بات ہوگی وہ کہیں گے

تنگ ہوں جینے سے میں یہ کام کرنے دیجئے ڈاکٹر صاحب سرکئے مجھ کومر نے وہ یہ کہتے ہیں تراپنے سے تومر نانوب ہے حضرت نسبکی اگر مرتے ہوں مرنے دیجئے

با جامے کی عزت نہیں بتلون کے آگے

کیوں بحث عبث ہم کریں قانون کے آگے

گرمی سے کوئی ؤم ہمیں راحت نہیں ہلتی

مشرفاگئی دوزخ بھی مئی جون کے آگے

با مالی توقیر سے ڈرسے ہو جو بسمل

تو سرند اُ مطانا کبھی قانون کے آگے

ہرروز ہرگھر<sup>ا</sup> ی ہیں تبا ہی کے سامنے آزارور نج نا ئتنا ہی کے سامنے سبسل اُنھیں تواور کو ئی پوچھتا نہیں بندوں کی پوچھ گخہ ہے فداہی کے سامنے دین والے کہ رہے ہیں جیج ہے تطف وُنیا کچھ نہیں ہیچ ہے جس کو فرصت ہو وہ شلجھایا کرے آپ کی ہربات ہیں اک جیج ہے ہو بیکی بس ہو بچکی بستمل کی قدر آپ کی بستمل کی قدر آپ کی نظروں میں بندہ جیج ہے

ر بخ سے وہ نجات یا جائے موت کی جس کو بیند آجائے جس مگر ہو چھ بچھ نہیں لبتل جائے ہے ۔

خرنسی تھیں وُنیا مرا فانی بے جو آج بات ہے کل تک وہی کمانی بے طے گا تطون ظهر لئے کا فاک الے تیم کل کے ایک اللہ اللہ کا فاک الے تیم کل کا فاک اللہ اللہ کا فاک اللہ اللہ کا فاک اللہ کا فاک اللہ اللہ کا فاک اللہ کے فاک کہ وہے کہ اللہ کا فاک اللہ کے فاک اللہ کا فاک اللہ کا فاک اللہ کا فاک اللہ کے فاک اللہ کا فاک کے فا

دو دن جہاں میں رہ کے تما شا دکھا گئے

اے آلے جائے والو یہ کیا آئے کی اگئے

مٹی کے ہم تھے ہتی لکھی تھی نصیب میں

ہم میں لوگ اس لئے ہم کو بلا گئے

لاکھوں طرح کے ظلم ہیں لاکھوں طح کے غم

ہم کس خیال سے ترب کہنے میں اگئے

ارب ذوق وضوق کو و جد آج آگیا

بستمل کھے اپنے ننعریمی آکر سنا گئے

بستمل کھے اپنے ننعریمی آکر سنا گئے

کڑن عُم میں بھی چہرے پر بحانی جا ہے

سامنے نظروں کے تصویر خیالی جا ہے

پڑھے کیڈر میں یہ مشی جی کاک نکاہ ہوئی

پڑھے کیڈر میں یہ مشی جی کاک نکاہ ہوئی

پڑسو کھے جارہے ہیں باغ میں نسبتل گر

وٹ صاحب کے لئے نایا ب ڈالی جاہئے

دل عشق میں برنام ہے رُسواکھی بہت ہے ناقد ری آیام پر اتنا بھی بہت ہے آیا نہ کہمی عقل میں دُ نیا کا تا سفہ سمھا بھی بہت ہے اسے دیکھا بھی بہت ہے سمھا بھی بہت ہے اسے دیکھا بھی بہت ہے کہتے ہیں سر بزم وہ خوش ہوکے پیشمل پڑھنا بھی بہت ہے ترا لکھنا بھی بہت ہے

نظرے کہ دو یہ کس کورِ جَلَفْ کرتی ہے کہ اچھی چیز کو وُنیا سِلْکُٹے کرتی ہے کا اللہ کا میں میں ہودل پرالفِکٹ کرتی ہے کام بستس رنگیں بیان پڑھوتو سہی وہ شاعری ہے جودل پرالفِکٹ کرتی ہے

مری طرف سے اُنھیں ہرگھڑی کدورت ہے جوہے یہ حال تو بطنے کی کون صورت ہے گیا چھڑا نے کوروزہ پڑی نما ز سکلے وہ کہ رہے ہیں کہ چندے کی اب خرورت ہے

سل منشى اليشورسرن صاحب سابق بريسية مشاكايسته بالمؤشال الاباد-

بندہ نواز آپ تا شف نہ کیجئے مُرجا وُں میں تراب کے مگراُف نہ کیجئے برتا وُ کیا ضرور ہیں مہمان کی طرح سبتل کے واسط یہ تکلف نہ کیجئے

مرتے ہیں اور لوگ تو دولت کے واسطے ہیں جان دے رہا ہوں محبّت کے واسطے فسمت سے بات بَن گئی شاہی بھی مل گئی آیا تھا صرف کو ئی تجارت کے واسطے کیتے ہیں وہ کہ روز پہنتا نہیں ہول میں بنوا لیا ہے شوّت ضرورت کے واسطے بنوا لیا ہے شوّت ضرورت کے واسطے بنوا لیا ہے شوّت ضرورت کے واسطے بنوا لیا ہے شوّت کے واسطے واسطے واسطے واسطے ہول کر جنت کے واسطے واسطے ہول کر جنت کے واسطے واسطے ہول کر جنت کے واسطے ہول کر جنت کے واسطے

کیا بات کروں گروش اتا م کے آگے دفتر میں تو فرصت ہی نہیں کام کے آگے بہتمل اُنھیں تو تیم مراتب سے ہے انکار لبتمل اُنھیں مرے نام کے آگے

> یہ مانتا ہوں وطن سے تھیں محبت ہے محراسی کے صلے میں خیالِ شہرت ہے

## ہم نے لڑتے ہوئے دُنیا میں اُنھیں دیکھاہے جن کو یہ بھی نہیں معلوم کر دُنیا کیا ہے

کان اگر ہے تو سنو یہ کسی فریادی سے سانس لینا بھی ہے مشکل مجھے آزادی سے ہم بھی شاگرد ہوئے دیکھ کے یہ الے سبل ہم بھی شاگرد ہوئے دیکھ کے یہ الے سبل لیڈری آپ کیا کرتے ہیں آستادی سے

بوکی روٹی ہے بختے کا ساگ ہے

یہ بھی مل جائے تو اتجھا بھاگ ہے

اہلِ مرزا آبور کیو کر خوش نہ ہو ں

اہلِ مرزا آبور کیو کر خوش نہ ہو ں

اس طرف کا شی اِ دھر پریاگ ہے

کیاشنیں سبل وطن والوں کی "نا ن

اینی وُفلی اور اینا راگ ہے

آج کل بدلا ہوا مضمون ہے ہر قدم پراک نیا تا نون ہے کیا لکھیں مضمون یمضمون ہے نقطے نقطے کے لئے تا نون ہے جو آفر بلا ہے تو دل شا دہے کہ اب ہم کو ساراگرنٹ یاد ہے

## حرت میں ہے کوئی توکوئی پڑھ کے ونگ ہے بستم کی شاعری میں بھی اکتبر کا رنگ ہے

یہ برزم عین میں کیا خوب کام چلتا ہے
کہ جام چلنے سے رندوں کانام جاتا ہے
ندون سے ہے اِسے مطلب نرات سے مطلب
نفس کا سلسلہ ہر صبح و ثنام جاتا ہے
مغالفت کریں ہم اِن کی یہ مجال نہیں
قدم قدم پہ توصا حب سے کام جاتا ہے
اوب کے ساتھ کہیں گیٹ پر نہ کیوں سبل
بیر مگم کب آگے غلام جاتا ہے

تجارت یا ئہنر میں تو نہیں یورب سے ہم اگے گرفیشن میں ہم رہتے ہیں اُس سے سُوقرم اگے یہ کہ کررک گئی قوم اپنی میدان تر تی میں چلو جھگڑا مچکا بس بس نہ تم آگے نہم اگے مرارح میں ترقی میں زمانے بھرسے بیچے ہیں کھیں توکیا لکھیں اسبحل نہیں اُٹھتا قلم آگے

> تہذیب مشرقی مش مغرب کے ساتھ ہے بندر کی جست و خیز مداری کے ہاتھ ہے

یا غلط بے نیک و برکا فیصل عقبا میں بے فلد یا دورخ مرے نز دیک اسی وُنیا میں بے

سر پہ جب سے سوار فلیشن ہے نہ وہ ہم ہیں نہ اگلی میشن ہے ہے وُنر میں مراکہ اے سبحل آج میرا بھی اِنوئیشن ہے

جان آفت میں اور بڑتی ہے زندگی مُوت سے جولڑتی ہے کس کئے سراُ کھائیں اسے بہتل مراُ کھائے میں مار بڑتی ہے

چمن میں ایک ایک غنچ خوشی سے بھول جاتا ہے گرجب فاک میں رات ہے سب کچھ بھول جاتا ہے تعجب کیا جو سبکل یا دا کھیں میری نہیں آتی 'ر مانہ کچھ دیوں کے بعد سب کو بھول جاتا ہے

بح ہستی میں قطائے گھاٹ اُترنا دیکھئے مرر اہوں اُٹیے اب میرا مرنا دیکھئے فلسفی کی عقل گم ہے وہم بھی مجبور ہے فلسفی کی عقل گم ہے وہم بھی مجبور ہے فاک کے ذرّوں کا مٹی میں سنورنا دیکھئے بے کا رہے رو نا ہے چند ہ نہیں بطتاہے

کیا اِس کے سواکو ٹی و صندہ نہیں بلتاہے
مطلب کے جو بندے ہیں مطلب کے پُجاری ہیں
وُنیا سطے اُلیوں سے بندہ نہیں بلتاہے
کب تک کوئی چندہ دے کہ تک کوئی چندہ لے
چندہ نہیں اُٹا ہے چندہ نہیں رہتا ہے
کیا و کھے سکے جلوہ محدود نظے رلبتمل
ادلتہ تو بلتا ہے بندہ نہیں بلتا ہے

یاس میں ہے کوئی تو اس میں ہے زندگی سب کی فیل پاش میں ہے خلق میں ہر گبر ہے وکھ بینمل شکھ مجھا بنے شکھ لواس میں ہے

بڑ ہ کر اب ہو تھی بر ہمن کیا کرے اُکھ گیا ہے اِس کا فیشن کیا کرے

اب بڑھ لکھوں کا یہ دستورہ جوکے بی بی انھیں منظورہے

ہمیں ہو یا نہ ہو سا مان عیش اُن کو مہیّا ہے دروں میں خس کی مُنٹی جھت میں بھی جانی کا بنگھائے بند اگر را و ترقی بو تو رونا چا جئے ۔ اُد می کو کچھ نہ کچھ و نیا میں ہونا چا جئے

اب ہے نہ میں جول ٹر اُلفت کا رنگ ہے آپس کی نوک جھونک ہے آپس کی جنگ ہے

مانا کہ زمانے سے ہمیں نیر نہیں ہے لیکن کہیں بھی تو خیر نہیں ہے بشکل سے چُسپاتے ہیں وہ کیول راز محبت بندہ ہے اُنھیں کا یہ کوئی غیرنہیں ہے

کیہ پناؤت اور واعظ تو ہمیں جیئے نہیں دیتے براند کی ہے مقدّر میں گریٹیے نہیں دیتے

مقارے واسط برقسم کا سامان ما صرب مرما فرہے میری جانجافرہے کہ دل ما ضرب سرما فرہے میری جانجافرہے

جونوشا میں اب تو ڈیٹ ہوئے انریزی مجسٹریٹ ہو کے

آپ ہی پر منحصر کیا ہے یہ ہے سب کے گئے کام کرتا ہے زمانہ اپنے مطلب کے گئے

بڑے ہیں فلسفے کے بھیر میں یہ ماجراکیا ہے سمجھ ہی میں مذاکیا ان تک ہم کوفراکیا ہے

زنرگی جب تک رہے جُپ جاب جندہ دیجئے اپنے ہا تھول سے گلے میں اپنے بھداد دیجئے

نہ بروا ہے محلے کی نہ اپنے گھرسے مطلب ہے کے وُنیا بڑا لیکن ہمیں اُنرسے مطلب ہے

نام مے لے کر بُروں کا خوب مجوجن کیجئے ام مے موکاشی میں توجی مجرکے درشن کیجئے

آ دمی کو باتسی میں نیک ہونا جاسئے لیڈری کا امتحال بھی ایک ہونا جاسئے

منتا نهیں کوئی بھی توکہنافضول ہے ایسی سبھامیں آپ کا رہنافضول ہے دریا کا رُخ جرهم موبہوا سطون خراد اس کے خلاف زور میں بہنافضول ہے دریا کا رُخ جرهم موبہوا سطون خراد سنگر انگر شنگ میں جب کہ سکونہ نوب توکہنافضول ہے جب کہ سکونہ نوب توکہنافضول ہے

کیا مال وطن کا ہے انھیں ہوش نہیں ہے

کرتے ہیں بہت بات گر جوش نہیں ہے

ایتھے کرو بر" او تو گن گاے وہ بے شک

ایتھے کرو بر" او تو گن گاے وہ بے شک

کیا کیا نئے جہاں میں اُٹھے شرنئے نئے پیدا ہوئے یہ جب سے ایڈیٹر نئے نئے

یہ اہل کعبہ اب کہتے ہیں مندر کے بنجاری سے ضدام محفوظ رکھے اوٹنی کی بھی سواری سے

یہ قہر میر اند ھیر زمانے میں کہیں ہے جو ڈاگ کی عربّت ہے وہ نیٹوکی نہیں ہے

مغربی سائنس کے موتے مہوئے سب ہیج ہے وہ زمانہ آگیا تقلید مذہب ہیج ہے

> پانیر کا یه عجب مضمون سب میں جو لکھ دوں بس دہی قانون

سُلُمُمن عِ تُوكِين تنظيم عِ كام اب لؤك الو لقيم ب

یک انی وہ فیا نہ ہمسیج ہے میری نظروں میں زمانہ ہیج ہے مضرب استمل کوئی شنتا نہیں ہے کا قومی ترانہ ہمسیج ہے

مفہوم غضب سے کبھی مضمون عجب ہے کیا سمھے کوئی آب کا قانون عجب ہے

ایک بے کس یہ کہ کے روتا ہے کون وُنیا میں کس کا ہو "ا ہے

عزیز وقت کے کھوٹے سے فائدہ کیا ہے اُٹھو سے ہوئی سونے سے فائدہ کیا ہے ہمنسی ژمانے کو آئے جو حضر ب لیکمل توسب میں بمٹھ کے روپے فائدہ کیاہے

بوض مذہب پر اکرونا چا ہے ۔ بات یہ مجھ کونسیں لسبکل بسند ہند و وتمسلم کو لونا چا ہے

خراب د ن کرے بربا درات کون کرے وہ کہ رہے ہیں کہ ایسوں سے بات کون کرے

اور اب کیا جاسئے سر کارے گن گائے فل کا بانی بیج جکی کا آٹا کھا ہے نراس کا ڈائقہ الجھائے میل اچھاہے مرے خیال میں اب کھی سے میل الجھاہے

تهذیب کا لحاظ ناب سود یکیئے کالج میں پڑھ کیکے اب اُجھل کودیکیئے

پنڈت کو دکھ لیج گنگا ہے تھاٹ سے لیکن غرض نہیں اُنھیں ہوجاسے باطے

کماں وہ دل وہ کماں اب دماغ باقی ہے نتیل ہے نہے بتی جراغ باقی ہے

ہے یہی ظاہر نہیں ارمان شکنے والے سینکردوں رنگ بدلتے ہیں بدلنے والے

نام نطاہے گزشہ میں کیا خوشی کاراج ہے امتحال میں باس ہوجائے کی دعوت آجہ

کون کهتا ہے او در مربار ویکھا کیجئے مہرباں موکر کبھی سرکار دکھا کیجئے ہے جو یہ خوا ہش کلا م حضرت سبک پڑھیں اب بندے ماترم اخبار دیکھا کیجئے پوچهنا مہوں سب سے جب کوئی ستم را بی کرے مرشیہ خوا بی کرے دل یا غرال خوانی کرے

خوشی کے ساتھ جنٹے ہم کہ پڑ طال جنٹے بست جنٹے تو سمجھ لو بچاس سال جنٹے

جناب با آبر کا آج یہ مضمون اچھاہے مرے سرکار کی بات اچھی ہے قانون اچھا نہ ہو چو ماننے کی کیو نکر اُس کو مان لول سیمل دہ کہتے ہیں کہ وصونی سے مرابتلون اچھاہے

یہ جانتا ہوں میں کہ خوشی غم کے ساتھ ہے وُنیا کا سارا نطف گر دم کے ساتھ ہے

د کھانے کے لئے یوں چار جامہ اور کا کھی ہے گرہے کھینس اُسی کی لس کرجے کا تھ لاٹھی ہے

کتے ہیں اُرد وسے بھاشاخوب ہے کیوں نہ ہومضموں تراشاخوب ہے

میں ہول فیشن ہے اور چندہ ہے بس اِسی کشمکش میں بندہ ہے شاعری کے علاوہ اسے بیتمل اور بھی کوئی تیرا دھندہ ہے

رلمتی کلنی دوبوں شکلوں کا تنا دکھنے

مرعایہ ہے کہ اُردواور بھا نثا دیکھنے اُن کو نسبمل نے یہ کہ کہ کر مخاطب کرایا

میں تر پتا ہوں ذرا میرا ننا شا ویکھنے

نتیج بینے کا یہ ہے کہ شا د کا م جے

جے توکیا جے جب ہوکے سم غلام جے

أب بھی کیا ہم ہم کچے قدر فیسٹن کیجے

چھوڑ کیے شوق بسنجر میل میں رن کیج

حضرت نسبیل کہیں کیول کر کہ ہم میں زورہے وہ ملھے ہر رنگ میں جس کے فلم میں زورہے

ونیا ہے اِس کے گر و غضب کا ہجوم ہے کالج کی آج سارے زمانے میں دھوم ہے

زندگی پر ہو ستم روز قصنا کرتی ہے فرض ہے اس کے لئے فرض ادا کرتی ہے

انقلا با ب جمال سے کیا رہے کیا بن گئے ۔ انقلا با ب جمال سے کیا رہے گئے ۔ برجا بن گئے

دم آخر ہم اپنی زندگی کا راز کیا ہے ۔ یہ کہ کرتا دینے وُنیا سے وُداہی کے خوش اِس میں ہیں کہ خوط پر کیا شکوہ حرافیوں کا معلوم صاحب ل میں کیا ہے ۔ مگراُن کو نہیں معلوم صاحب ل میں کیا ہے ۔ مگراُن کو نہیں معلوم صاحب ل میں کیا ہے ۔ منائی نسان تو دیکھووہ صاحب کو خدا ہے ۔ خواکی شان تو دیکھووہ صاحب کو خدا ہے ۔ ہم ابت ووستوں سے بات کیا کہتے بھلائی کی ہم ابت ووستوں سے بات کیا کہتے بھلائی کی ۔ ہم ابت خصرت لنبیل ہمیں وہ تو ثبرا ہم ہے۔

یوں لکھ دیا ہے ایک طلب گارے گئے اپنا کلام وقف ہے اخبارے کئے مرت کے بعداور نہ اِس کو بطے گا کیچھ دوگر زمیں سطے گی زمین دارے لئے بھولے سے بھی نہ ذکر کرے وہ بہار کا پا بندیاں یہ مرغ گرفتا رکے لئے لبنتی ہویے نہیں تونہیں نو بی کلا م کیچھ سوز کچھ ہو در دبھی اشعار کے لئے موالے کے سوز کچھ ہو در دبھی اشعار کے لئے

عل کریں مذکریں قصنے عل تو ہے کرلیڈروں سے جمال میں جُہل بَہل توہے

مغربی پھولوں کی اِس میں بُوہے اِس میں باس ہے ۔ باپ ہیں جاہل گر بیٹا تو بی آنے باس ہے

بے محل یہ کیوں کمیں قیمہ سطے ہوئی سطے ہم اسی میں خوش ہیں ہم کوپیٹ بھرروئی طے

فائده کچه مبوتو بیشک ذکر ما ضی کیجئے مال کو اب دیکھٹے کیوں فکر ماضی کیجئے

جس بات کی دُھن ہے اُنھیں اُس بات کی دھن ہے کے اُنھیں اُس بات کی دھن ہے کا کے میں نہیں گن کوئی گورے ہی میں گن ہے سبتی سبتی سے بجاری نے کہی بات بہت نوب ہو بگاری نے کہی بات ہوت نوب جو بُن ہے وہ باب ہے وہ باپ ہے وہ باپ ہے وہ باپ ہے وہ بان ہے

نوش کرنے کوئیں کہ دوں سوبار بہت اپتے سرکار کا کیا کہنا سرکار بہت اپتے اکبتر کی طرح پہلے نسبتل بھی زمانے میں غزلیں بہت اچھی ہیں اشعار بہت اپتے ہم نے نانا ہرطرف اک دھوم ہے کیا خوشی دل کو ہے دل مغموم ہے گئشن وربار میں پنکے یہ کیا ان کی نظروں میں ٹوڈ نیا بُوم ہے اس تعلی کا نتیجہ کیجے نہیں آپ جیسے ہیں ہمیں معلوم ہے کہا فیشن نہیں تو کچھ نہیں آج کل عالم میں اِس کی دھوم ہے آپ کہا فیشن نہیں تو کچھ نہیں ہوت آپ کے برتا کو اپتھے ہیں بہت حضر ب سبتی کو یہ معلوم ہے

کوئی اِس کے ساتھ ہے اب کوئی اُس کے ساتھ ہے اب کوئی اُس کے ساتھ ہے اور کھنا یہ چاہئے میدان کس کے اور میں

تیری تواور ریت جری اور ریت ہے ایک ایک کی زباں پریمی بات چیت ہے دل سے جو تم طو تو طبیر کیوں ندول سے ہم دُنیا کی ریت ہے یہ زمانے کی ریت ہے

ہمیں کچے مرتبے وُنیا میں ماسل ہونہیں سکتے جو یک دل ہونہیں سکتے ہو یک دل ہونہیں سکتے ہو یک دل ہونہیں سکتے ہو یک دل ہونہیں سکتے یہ اب شوہرسے کہتی ہے بڑھی لکھی ہوئی بی بی اب شوہرسے کہتی ہے مرے میں تم بے بو چھے واضل ہونہیں سکتے وہ یو رائے بی ہوا وُل سے رہیں گے دورائے بی مرائے کی ہوا وُل سے رہیں گے دورائے بی مرائے کی موا وُل سے بولسمل ہونہیں سکتے میں اندان کے غیروں سے جولسمل ہونہیں سکتے

اس طرف اپنی نگا ہیں کیجے پھر یہ کہنے مجھ سے اُہیں کیجے بن گئیں ہرسمت اگر سرکیں ٹوکیا سب کے دل میں اپنی داہیں کیج کے حضرت لسبی کسی کا حکم ہے رات دن جُب چاپ آئیں کیجے

سوزغم سے کا م جلنے دیجئے جل رہا ہوں مجھ کو جلنے دیجئے مطرب لیبل ہماری حلق پر جلتی ہے تلوار چلنے دیجئے

بھرتے ہیں کیا سوچ کروہ ہم طرف اکڑے ہوئے فرہبی جھگرڈ وں میں جو دن رات ہیں حکڑے ہوئے اُن سے ہم بنگلے پہ کہنے جا رہے تھے رازِ ول راہ سے بلٹے گر اپنی زباں پکڑے ہوئے کھیں سبکل تو آفت لکھے سریہ مول لیں یہ ہیں قانونی شبکنجوں میں بہت حکڑے ہوئے یہ ہیں قانونی شبکنجوں میں بہت حکڑے ہوئے

جان نے یہ جان نے یہ جان نے یہ جان نے مسرت آنر ہے توصاحب کا کمنامان کے مسرت آنر ہے توصاحب کا کمنامان کے میں اسیری میں بھی آزا دی کا نغمہ کا وُل گا اسیری میں بھی آزا دی کا نغمہ کا وُل گا اس مرے صبیا دی تو انجھی طرح یہ جان نے پانیز کہتا ہے اے نسبیل مناسب ہے یہی لائے صاحب جو کہیں میں بات کو تُومان نے لائے صاحب جو کہیں میں بات کو تُومان نے

4

جوکام مو درست و بی کام کیئے مرست و بی کام کیئے مزم ب کواپ مفت نہ برنام کیئے ایسانہ ہو کہ حضرت بستل نہوں ٹریک دعوت جو کیئے توسیر شام کیئے

سارے جمال سے اب ہیں وہ بیتے پڑے ہوئے
جھنڈ کے تبھی تھے خلق میں بن کے گرف ہوئے
تکلیف دو ذرا گئ النفا سن کو
میں جڑے کوئے ہوئے
وہ قول دے کے قول سے بھرجائیں کیا مجال
سبل ہیں اپنی بات براب تک اڑے ہوئے

ای میں کس بل نہیں بس بات کی بحر مارہے منتشر ببلک ہے سیکن مطنن سرکارہے وہ زمان اور تھا جب زندگی اسان تھی یہ زمانہ اور ہے اب زندگی وشوارہے

یہ سے کہا جزا و سزاسب کے ساتھ ہے ڈنیا ہے سب کے ساتھ خواسب کے ساتھ خواسب کے ساتھ ہے سبتل سے کہ رہے ہیں وہ ذکر حیات بر معلوم بھی تھیں ہے قصاسب کے ساتھ ہے ار

Ace21223 m

111



منشى كنهيبا لال

ان ک

اس کا وعدہ بھی حبث افرار بھی ہے سودہ آپ جب آجا ئمیں سامان ڈنر موجودہ مجھ سے صاحب کی نظر ہی کیمرگئی توکیا رہا زندگی ہے کا رہے جینا جراہے سود ہے حضرتِ اکبو تواے سبی یماں سے جل لیے اب اللہ آجا کے میں مضہور صرف امرودہ

اب کہاں ع ت مہاشے جی کی سرکے سامنے
کون ہو چھے وید جی کو ڈاکٹر کے سامنے
دُور دُورہ بے طرح ہے مغربی تعلیم کا
ہیں تماشہ اب گرو بھی ماسٹر کے سامنے
گفل گیا اِس سے کہتھے تسبیل کبھی ہم بادفاہ
ان تک رکھا ہوا ہے تخت گھر کے سامنے

وه يه كد كر بينس رب بين بين بي بونا چائيخ كوئى روئ يا ندروئ تم كو رونا چائيخ من كوراس آئ بيشم مغربي آب و بكوا ايسے كلے ميں ندتم كو بيج بونا چا بيخ حضرت لسبتل كهال بنشي بوئى و صحبتيں بين كر حُب چاپ اك كو لئيں رونا چاہئے

الوظ - على سے صفح ٧٤ پرسطر ١١٨ ين افظاحتن كے بجائے وحشر، چمپ كيا ہے



"كرسن كنج الهرة با و ميس لكها كيا كنندنصيرالدين باستام كال - كامترا- بنظرد ببشر

انداين پرنس كميشد المآلجد

| Y/Y/                                   | وأفراسيسر         |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1012                                   | فىلمند            |
| gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg | المرائحة المرائحة |